

طبع اول: 1413 = 1992

طبع دوم: 1426 هـ 2005

تعداد : ایک بزار

ناشر : سيدشاه عبدالقيوم تمصى قادرى (سجاده نشين)

کاتب: شریف میان محلّه را جدداره مسجد کیت رام پور یو پی 244901 (خانقاه صفویه مدایتیه)

قيمت : -/60

مطبع : پرنٹنگ سروس کارپوریشن ٹی دہلی-110055

فون: 30974474 : 011-30974474

## فهرست عنوانات ت حضرت قادر قمیص طلعم ت میات و کرامات حیات و کرامات

| صفحر    | عنوان                | نمبثرار | صفح  | ر عنوان                               | نمبرنمار |
|---------|----------------------|---------|------|---------------------------------------|----------|
| 44      | مومین سشریفین        | 10      | ۳ناه | فبرست                                 | 1        |
| 74      | بغداد سشركي          | 14      | 4    | آغاز                                  |          |
| 44      | مراجعت بمند          | 14      | ^    | سفر بنگاله (حضرت ماج الملّة والدينُ ً | ٣        |
| 49      | الجمير/شرلين         | Į,A     | 4    | سلطان سشاه صين                        | ~        |
| ۳.      | گسنگوه               | 14      | 11   | اولادِ پاک رنباد (حضرت ابوالحیات)     | ۵        |
| 44      | سرائے افغان          | ۲.      | 11   | عهد ولادت (حضرت قميص عظم )            | 4        |
| 44      | ترغزی بزدگ           |         |      | تعليم وتربيت                          |          |
| 44      | قاصى ابوالمسكارم     | 44      |      | مناكحت                                | ٨        |
| p2 .    | ورود سا دھورہ        | 44      | 10   | شهزا دی کا انجام                      |          |
| p=9     | عقدِ ْانی            | 44      | 14   | مجره نشيني                            | 1.       |
| 141     | زبارت مقابر          | 10      | 14   | صریث قدسی                             |          |
| 44      | عودمی و نزولی کیفیات | ۲۲      | r.   | كرا مات قميضى                         | J٢       |
| ار. ار. | خانقاه               | 14      | 44   | توكل على الشر                         | ۱۳       |
| 44      | خلفاء                |         |      | دریانی محاہرہ                         | le'      |

| صفح                  | عنوان                                                   | بمبشار      | صفح        | شار عنوان                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|
| 4 ١٨                 | حمسجد فاضيان                                            | ه ما:       | <b>MA</b>  | ۲۰ مراجعت بنگاله                 |
| 414                  | بدسرراه                                                 | ا۵ مس       | ſ^A        | س وفاست                          |
| ۲ ۲۲                 | بمسأجد                                                  | ۲۵ دیگر     | 4          | ۳ اعتذار                         |
| د لد                 |                                                         | ا ۵۳ عيدً   |            | ۳۱ "مذکرول میں تذکرہ             |
| لعارج ۲۸۷            | بر-مستدعبدالحميد كنج                                    | ام ه مقا    | ۵          | ۳۲ انتبارالانبار                 |
| 40                   | دل بھانجے کی قبریں                                      | ا مم مام    | ۵۵         | ٣٣ خزينة الأصفيا                 |
| 4                    | شهداں                                                   | ه کنج       | 24         | ۳۵ قصرعارفال                     |
| 44                   | رے پیر دمقابر)                                          | \$ 04       | <b>0</b> 4 | ٣٧ تذكرة الفقراء                 |
| 44                   | ز گزیے                                                  | د.<br>کس هم | 4.         | ٣٤ تذكره اولياسے مند             |
| 44                   | بداست بلندی                                             |             |            | ٣٨ تحفة الابرار                  |
| اه ۸۷                | بهر پیراستد بترهومت                                     | ا ، و مش    | 41         | ٣٩ صريقة الاولياء                |
| 41                   | بارهٔ زریں                                              | ا ۴۱ مین    | 414        | به نزمیت الخواطر                 |
| 41                   | مک اور بند <sub>ه و</sub>                               | 44 66       | 44         | اله تذكره ثمرات القدس            |
| [2]                  | ئدُرُ مُبَارِکهٔ حضرت قمیکس افغ<br>نظرِعرسس<br>نظرِعرسس | שץ נפפ      | 44         | ١٢ مشهر پرزسيب ساڏهوره           |
| 44                   | نظرع مسس                                                | ン           | 41         | ٣٣ پکآ اور کيا قلعه              |
| 1                    | رة نسب غوثيه قميصيه                                     | ا ۱۲۳ شج    | 44         | بهبم منادر                       |
| A D                  | ورو آگاہی                                               | عد شع       | 44         | ۵۴ مساجد                         |
| الدوت<br>المسرحيا ها | اورنظرى قدرون سيمشترك                                   |             |            | ۲۷ مسیرین                        |
| 97                   | لو قميصير                                               | 44 24       | ۲۳         | ٧٤ مسير قميصير                   |
| 94                   | لؤ قميصير طبع إوّل                                      | ا ۱۸ رسا    | ۳          | ۲۸ مسجد روضر سيرعب الولاب تر فري |
| فادری م              | رقات حضرت قميص عظم                                      | ا ۱۶ خوا    | 4          | ۴4 جامع مسجد بیرزادگان           |

•

.

.

.

| صفحه            | ·                                                  | تمبرتار | صفح  | عنوان                           | نمبترار |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------|---------|
| 144             | بيغام مثادي                                        | 4 -     | 94   | رویائے صادقہ                    | ۷.      |
| ۳۳              | ستادی خانه آبادی                                   |         |      | سفربنگاله                       | 41      |
| ( .             | ہما يوں بادست اه                                   | 94      | 1.1  | شاهسين كاحاضر ضرمت ہونا         | 44      |
| کی روانی ) ۱۳۷۲ | همایون با دست ه<br>ر ملاقات اور مهندی قیدلول<br>سه |         | 1.0  | پیام سشادی                      | 44      |
| الما            | آنار ولادت                                         | 41      | 1.4  | سيرا بوالحيات كى آمر ا ورمشادى  | 4 14    |
| 144             | شہرائے بلندی                                       |         |      | نسىب'ىا مە                      |         |
| IMM .           | برا در نسبتی سیدعبدالله                            | 40      | 1.0  | حضرت مسيدناج التري كى بغدادواسي | 44      |
| 110             | كوبهستان سرمور                                     |         | ı    | 1                               |         |
| 14              | حاتم ببگ تا جر                                     | 94      | 111  | ث ه محر ذاکری القادری م         |         |
| 147             | ما زی طفلال                                        |         | ı    | ث وعبدالعزيزه                   | 44      |
| 15/4            | خاتمهٔ کتاب خوارفات                                | 44      | 111  | حضرت مثاه تمليص عظم قا دري م    | A+      |
| 11%             | سنووات الاتقباء                                    | 100     | ١١١٣ | ما د ش <sup>ر</sup> جال ستال    | ۸Í      |
| 10.             | ضميمه                                              | 1-1     | 110  | محجروشين اورصبس بيجاسے رمانی    | ٨٢      |
| 10.             | صحيفه ابرار                                        | 1.4     | IIA  | مُجامِرات مث قر                 | AF      |
| المتوب ١٥٠      | مضيخ عبدالقدوس كناكوشي                             |         |      | زيارت حرمين سنسريفين            | ۸۲      |
| ۲۵۲             | سنهرا دليسس                                        | 1.1     | 1414 | اجمير مشركف أوركننكوه يهنجينا   | 40      |
| ion fi          | اشرف الاضار دبل ۸۹۷                                | 1.0     | 144  | مراسے افغان                     | 44      |
| taa             | 45.500                                             | 141     | 114  | حضرت سيرعبدالوباب ترمزي         | A4      |
|                 | شکری<br>کتابیات                                    | 1-4     | 14.  | قاصنی ابوالمیکارم ح<br>پیرنور   | ۸۸      |
| 104             | كتابيات                                            | 1.4     | 111  | بير نور                         | 19      |

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِلْنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فخرد ود مان سبادت محى الدين تانى حضرت نشاه سبد قادر قميض اعظم قدس التدميره الغزير وجعل التدجنت المثنوك البنيء عبد كے ممتاز تربن اولياء التدرجم م التدنعالی میں سے تھے۔ آب سے ممتاز معاصر نذكر دونوبس حضرت نتینج عبدالحق محدث دملوی رحمته التدعلية فرمطرانس.

سچ به سے که اس زمانے کے سالکون اور در در دولت ہوں کے گروہ میں ایسے با کمال جوستنت نبوی صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم کی بیروی اور انباع میں اسے نابت فرم اسے بارسوخ اور لائق اعتما دہوں د جسے بارسوخ اور لائق اعتما دہوں د جسے حضرت فادر قمیم میں منا در ونا باب زمانہ التى درب نرمال درزمرد درونيال وسالكال الب جنيل مردم درسلوك هي الب جنيل مردم درسلوك هي الب طريق ورسوخ قدم واتباع سنت حضرت سبدالمرسلين صلى الترعلية والم وسلم نادرو عزبز الوجوداند وسلم نادرو عزبز الوجوداند والخيار)

ایک معزنه معاصر کابداعتراف کمال بڑی سے بڑی مدحت سرائی سے بہتروافضل ہے۔ اس سے بہ خفیفت رونس ہے کہ سلوک وعلوم میں کوئی معاصر حضہت فادر قمیصِ اعظم قرال سے سرہ العزیز کا ہم ملید دہم مرنبہ نیر تخفار بلانسبہ آپ بگانۂ روز گار تھے۔

حضرت شأه سبد قادر قميصِ اعظم قدس التدريس و العزيز سبد الآفاق تاج الملت والدين مفتى عراق حضرت سبدنا ومولينا حضرت شاه عبد الرّزاق ابن غوث الثقلين معبوب سبحانی قطب رتبانی محی الملت والدین سبدنا ومولینا شنح الاسلام ابومحد مسبد عبد القادر حبلانی المحسنی الحسینی بیران بیرد سنگیز عوث اعظم قدس التدریم العزیز

کے عربی زبان کے فاحدے سے میں لفظ فلیص کی تصغیر ہے تعنی ہیں چھوٹا ساکرنا البتہ سلوک میں جلے کمالات درولیتی کی جامع شخصیت مرادم و تی ہے۔ کیونکہ اس سے مجازی معنی ہیں ۔ لباس ولا بہت عزت را لمنبید) درضی الترعنه کی اولادیاک نهادسے تھے۔ دس واسطوں سے آپ کا سلسلۂ نسب منتہی ہوتا بے جبیاکہ اور اق آیندہ میں زیر مطالعہ آئے گا۔

سفربرگال مشائع عصرین برگزیره ا درصاحب کشف د کرامت بزرگ تھے۔ آب روضهٔ مبارکہ حضرت بیران بیردستگیر عوث اعظم رضی اللہ عنہ کے درواز ہے مین حواب استراحت فرمار ہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جذبزرگوار بیران بیردستگیر شدریف فرماہی ا در فرماتے میں کہ برخور دارتم ملک بنگا لہ جاؤ وائی ملک بنگالہ میراسب می عقید تمند ہے تم جاؤا در اس کی رہنمائی کی سعادت حاصل کروہ یہی مشیئتِ اینروی ہے ادر سی صوراکرم صلى الته عليه وآله وسلم كانشأ وحكم ب - أنكه كهل كئ حضرت سيرتاج الدين محروّد حيران وب راسمہ رہ گئے سوچنے لگے کہ یہ ماجرہ سے نو کیا ہے۔ اسی فکر د تر د د میں بھرآ بھے لگ کئی بھر سہی دیکھا۔ بھرا نکھ محل گئی نوجہرت سبوا مبوکئی دل ہی دل میں کہنے لگے کہ کیسے حكم كى تعميل كروں مجھے كجير بھى معلوم نہيں ملك بنگاله كہال ہے . كدهر سے كس طرف سے جاؤں تو كہاں جاؤں كس سے دريافت كروں ميں فے تو ملك برگاله كا نام مك بھي كسى سے سهين شنا- ان بي خيالات بين مستغرق تھے كہ بھر آنكھ لگ گئي۔ بھر جتر مبرر گوار حضر ب ببران ببردستكير كوتشريف فرماد مكيما اوربيه كتيف خاكه بزحور دارتم مهند وستان جاؤولان سے معن ملک بنگالہ کاراست مل جائے گا۔ آپ بیدار ہوئے اور آمادہ سفر

دستورز ماند کے مطابق کسی فافلے کی ہمراہی اختیار کی ہوگی کیونکہ تانہا اسنا طولانی سفر کرنا در در مربی تفا۔ فافلے میں راہ آشنار ہم بھی ہوتے تھے جن کی راہ نمائی سے قافلے باسانی منرل مقصود کو بہنچ جانے تھے۔ آپ نے ایسے فافلے کی معیت اختیار کی ہوگی جو ہند درستان کی سمت جانے والا ہوگا۔ یہ ممکن ہے کہ کہیں کہیں کسی دوسرے فافلے میں مجی شمولیت اختیار کم نی بڑی ہو بہر حال آپ ہند دستان بہنچ ا در مہند وستان سے نبگالہ کی راہ کی ا در منگالہ کے دار السلطنت شہر کوڑہ دلکھنوتی ) جا بہنچ اور شہر ہی میں

قيام فرمايا

دوران سفرس آب سے کرامات کا ظہور میونا رہا۔ اور اکثر اہلِ فا فلہ معتقد و مربد میر ہے۔
جب آب گوڑہ رہ کالہ ) سینجے تو آب کے کشف و کرامت کی شہرت بھی ساتھ ہی ساتھ بہنجی گڑھ (بنگالہ) کے باشند سے رجوع میوئے حتی کے امراؤ مشائنج عظام اور ساحات کرام نے بھی ملاقات کی سعادت حاصل کی اور اکثر حلقہ ارادت میں داخل میونے چلے گئے۔ یہ اطلاع جب والی ملک بنگالہ کو پہنچی جو پہلے ہی سے حضرت پیران پیر دستگیر کا عقید تمن دہلکہ حلقہ گؤش میں اور وہ بھی کمال شوق و نیا زمندی سے حاضر خدمت ہو ااور شرف فادموی سے ماضر خدمت ہو ااور شرف فادموی

الک بنگاری آپ کوبہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اورکیول نہ ہوتی۔ انھیں گھر

بیٹھے وہ نغمت نصیب ہوگئ جس کا انحبی دہم وگمان بھی نہ تھا۔ یہ ضرور ہے کہ حفرت

پیران پیر دستگیر کو تنہرت وقبول عام کا شرف حاصل ہے اور مسلم وعیم سلم سببی

آپ کے حلقہ گبوش ہیں اور رہ ہیں۔ گیار ہویں شریف کا شہرہ عام ہے۔ گھر گھر پہ نقریب
منائی جاتی رہی ہے اور منائی جاتی ہے مسلمان ہی نہیں ہندو بھی مناتے رہے ہیں بڑیکف کھانے کیواتے اور دعوت عام کرتے ہیں۔ ابھی تک بیسلسلہ ہز قرار ہے۔ ما وردعوت کا نام ہی گیار ہویں کا مہینہ ہوگیا ہے۔ اس مہنے ہیں مطے دگیں کھنکھنا تیں اور دعوت عام سے عب رونق ہوتی ہے اور حضرت بیران سیر دستگیر کے نام دکام کا شہرہ جرخ عاربی برسخ عاتا ہے۔

مفرت بیران بیر دستگیر محبوب سیمانی قطب را بی غورت صمدانی کی تعدمت المبیغ دین ا در کرا مات کی شهرت عام ہے ا در بیج بیج کی زبان بر ہے بسلسائہ قادریہ کا مقبولیت کا بھی بین عالم ہے کہ دنیا کے گوشہ فوشہ بی جاگزیں ہے ۔ جازوعراق ۔ مصروبمین ۔ شام واندلس ۔ ابران وخراسان ۔ مہندو پاک؛ جزائر الہند ۔ جاوہ ساٹرا۔ کشمیرو بنگال فاسطین وافغانستان ۔ ممالک روسی ۔ براعظم افریقہ ۔ بورپ وامریکی سیسلہ میں اور سائسلہ بھی آپ کی اولا دِ پاک نہا داور نمائینرگانی سلسلہ فا در بی شنعول کارمیں اور سلسلہ بھی آپ کی اولا دِ پاک نہا داور نمائینرگانی سلسلہ فا در بی شنعول کارمیں اور سلسلہ بھی آپ کی اولا دِ پاک نہا داور نمائینرگانی سلسلہ فا در بی شنعول کارمیں اور سلسلہ بھی آپ کی اولا دِ پاک نہا داور نمائینرگانی سلسلہ فا در بی شنعول کارمیں اور سلسلہ بھی آپ کی اولا دِ پاک نہا داور نمائینرگانی سلسلہ فا در بی شنعول کارمیں اور سلسلہ بھی آپ کی اولا دِ پاک نہا داور نمائین کر گوانی سلسلہ نمائی کی اولا دِ پاک نہا داور نمائین کی اولا دور نمائی کی اولا دِ پاک نہا داور نمائین کی اولا دور نہائی کی اولا دیائی کی اولا دور نمائیک کی داند کی اولا دور نمائی کی اولا دور نمائیک کی اولا دور نمائیں کی اولا دور نمائیک کی اولا دور نمائی کی اولا دور نمائی کی اولا دور نمائی کی دولا دور نمائین کی دولا دور نمائی کی دولا دیائی کی دولا در نمائیک کی دولا دور نمائین کی دولا دور نمائیک کی دولا دور نمائین کی دولا دور نمائیک کی دولا دور نمائین کی دولا دور نمائیک کی دولا دور نمائیک کی دولا دور نمائیک کی دولا دور نمائیک کی دولا دور نمائین کی دولا دور نمائیک کی دولا دور نمائیک کی دولا دور نمائی کی دولا دور نمائیک کی د

توسیع پذیر ہے۔ ان ہی گوناگوں اوصاف کی برولت ملک بنگالہ میں صرت سیرتاج الدین محمود فا در ٹی کو دہ مقبولیت نصیب مہوئی جو مہونی چا ہیئے تھی۔ سونے برسیاگہ یہ کہ حضرت سیرتاج الدین محمود قا در گی بدات خود اوصاف شریعت وطریقت سے مزین تھے۔ گویا کہ ملک بنگالہ میں آپ ہی کے ماتوں سلسلۂ فا دریہ کی نیوبڑی جس نے مستقبل میں استقلال کے ساتھ فروغ بایا۔ مفتی علام سرور لامپوری ترقمطراز ہیں:

ر بررس مرسر الرباب به مندر باک سیم تسهر در با می سیدانی الحیا اور شاه فادر مبعق کی دات با برکات کی بردر در سالهٔ عالب فا در به کا آغاز مبوا

حضرت سیدتاج الدین محمود فادری کمچید مدت قیام کے بعد بغداد شریف داہس چلے گئے تھے۔ اینصوں نے جونخم رہزی فرمائی تھی۔ ان کے بعد ان ہی دونوں بزرگوں نے آبیاری کی اور بردان جرمایا اسی لیے ان دونوں بزرگوں کے نام نامی زبان فلم برکے ہیں۔ اور اُمر بہو گئے ہیں۔ وراُمر بہو گئے ہیں۔ ع

ثبت است برجر بدهٔ عالم دوام ما سلطان شاه سبن دانیٔ ملک بنگاله کانام شریب ملی ہے احت بن ا

سلطان شاہ سیال الدین اور عرف شاہ سیدی بدر مین الدین اور عرف شاہ سین اللہ سیدی بدر مین الدین اور عرف شاہ سین بہر مین سیال سیدی بدر مین الدین اور داخل مین بیار مین بیار مین بیار مین کا وزیر تھا۔ سیدی بدر بہت سخت گیر اور ظالم بھا اس لیے اس کے خلاف بغاوت میوئی اور وہ مارا گیا اس کے بعد اہل بنگالہ نے شاہ سین کو بادث ہ بنالیا۔ بید بین دار اور رغیت بیرور شا۔ سلطان شاہ حسین حضرت بیران بیر دستگیر سیدعبدالقا ورجلانی رضی التہ عنہ کا بہت ہی عقید تمند تھا۔ تعب ہیں جوشوش و بنا وت کے دور ان یہ مَنَّتُ مانی میوکہ اگر سلطان سیدی بدر صشی کو کا میابی نصیب نہ ہوتو میں اس منصب برفائز میوجاؤں۔ اگر مراد میری برآئی تو میں اپنی وختر نیک اختر کو حضرت بیران بیردستگیر محبوب سجانی قطب ربانی کی اولا دِنیک نہا دیں سے کو حضرت بیران بیردستگیر محبوب سجانی قطب ربانی کی اولا دِنیک نہا دیں سے کو حضرت بیران بیردستگیر محبوب سجانی قطب ربانی کی اولا دِنیک نہا دیں سے کسی کی زوجیت میں دے دوں گا۔ در ان حالیکہ شاہ وگدامین زمین آسان کا فرق ہے۔

دنیاوی اعتبارسے حضرت والائی اولاد میں کوئی بھی ایسانہ تھا کہ جے کسی بادشاہ کا ہم پلہ قرار دیا جا سکے۔ گویا کہ بہت بڑی قربانی تھی کہ لختِ جگر کو ایسے ماحول میں لاڈ الاجائے جہال الفقر فخری کے سواکھ بھی منہ ہو۔ غرض کہ سلطان شاہ حسین نے بڑی ہی عقید تمندی کے جذب سے بیمنت مانی ہوگی۔ کچہ بھی سہی نیت اس کی یہ تھی کہ خانواد ہ غوشیہ سے کے جذب سے بیمنت کی دوجیت میں اپنی بیٹی کو دے دے جیساکہ ذکر آنے والا ہے۔ نعجب نہیں کہ کھالی اضلاص سے اس نے بارگا ہ غوت الاعظم میں عرض بھی کیا ہو۔ اور اس کے صلے میں حفرت العظم میں عرض بھی کیا ہو۔ اور اس کے صلے میں حفرت الدین محدود فاور کی کو سفر بنگالہ کے لیے پران ہیر دستگیر رضی اللہ عنہ نے حضرت سیار تاج الدین محدود فاور کی کو سفر بنگالہ کے لیے پران ہیر دستگیر رضی اللہ عنہ نے حضرت سیار تاج الدین محدود فاور کی کو سفر بنگالہ کے لیے پران ہیر دستگیر رضی اللہ عنہ نے حضرت سیار تاج الدین محدود فاور کی کو سفر بنگالہ کے لیے پران ہیر دستگیر وضی اللہ عنہ نے حضرت سیار تاج الدین محدود فاور کی کو سفر بنگالہ کے لیے پران ہیر دستگیر وضی اللہ عنہ من اللہ عنہ میں عرف کی دولی ہیں عرف کو کیا ہوگالہ کے لیے پران ہیں دی ہوگی۔

بهرحال سلطان شاه حسین آب سے شرب ملاقات حاصل کر کے مسرور مجی مہوااور مطمئن مبی -جنا بچه جب محل میں بہنجا نوا نے ہمراز مصاحب کو کلایا اور دل کی بات اس کو بنائي اور كهاكه تم حضرت والاى نعدمت فيض درجت مين حاصري دو ا درميري بيعضدا پش کردکہ شہزادی کے لیے مدت سے بہ بات دل میں سے بایہ مُنَّتُ مان رکھی ہے کمیں ابني لنركى كوحضرت ببران ببردست كميزعوث الاعظم قدس التدمسره العزيزكي ادلا دياك مہا دمیں سے کسی کی ندر کردں گا۔ بیرمیری لڑکی کی خوش قسمتی ہے کہ خدا دند قدرس نے آب کوربیاں بھیج دیا ہے البراعرض بیہ ہے کہ آپ میری لڑکی کواپنی زوجیت میں قبول فرمالين وحضرت سيدتاج الدين محمود قادري بيبغام سماعت فرما كرمسكرائ ادر فرما ما كه ميرالز كاسيد الدالحيات قادري بغداد شريف لمي ہے بي اسے خط لكھتا ہوں دودردنشول كو بعيجا برول اوراس بلائے لينا موں انشاءاللدوہ آجائے كا مشيئت ایروی بھی بھی ہے کہ دخترسلطان کی شادی اس سے کی جائے۔ اگر بادشاہ چاہے توانے معتبرا نناص کو مجی ان دونوں درونشیول کے سمراہ مجیج دے۔ بادشاہ نے حکم کی تعميل كى كەمعتبراشخاص كودر دىشبول كے ممراه بھيج ديابلكه اغلب ہے كه سامان سفر ا در مصارب سفر کا استام بھی کیا ہوگا۔ بہر حال فرستادے گئے خطابھی لے گئے اور مضرت سيد الوالحيات قادري البني والدبزر كواركي طلب برآكئے ماحب فوارقا

نے لکھا ہے کہ می گویند بعدا زحیارسال و نہ ماہ دیگیرسیدیث اوابوالحیات قادری از حفر بغدا در شهره كوره به ملك بنگاله رسيدندلين حضرت سيدثاه الوالحبات فادري بغداد شریف سے شہر کوڑہ رلکھنوتی) بنگالہ میں جارسال نومہینے میں سہنچے تھے۔ الغرض حب حضرت سيدالوالحيات قادري بايئتنت بنكاله كورهم يهنج كئ تو سلطان شاہ سین نے اپنی دِخترنیک اختر کانکاح صرت سید الو الحیات قادری سے کر دیا ۔ دلی مرا دہر آئی ۔ اور اگرچہ حضرت سیرتاج الدین محمود تعادر کی شاہی کروفر کو نا یہ ندفر مانے تھے کہ آپ نے بنگالہ سے دائیبی کے دفت بھی اپنے مریبروں کو اور اپنی اولاد كوبه بدايت فرما في تنفي كه شاموافق امرالهي درس ملك بانسيد دبا فقرو فاقه كمزران كنسر وسرآ بینه خودرا باکشف دکرامت طامبر مکنید رخوارزات) بعی تم خدا دند خدوس کے حکم کے مطابق بہیں رمو۔ در دنشانہ زندگی بسررو۔ اور سرگز سرگز اینے کوصاحب کشف وکرامت کی جنتیت سے طامبر سنہ کرد۔ تاہم بہ قرین قیاس ہے کہ نشادی نشاہی تنزک داختشام ہی ہے ہوئی سروگی کیونکہ نسادی کیاشمی ہرایسی نمناکی باریا بی تھی جس کی باریا بی بظاہر آسان نہ تھی اور دہ ہرا عتبار سے کمالیت کے ساتھ بارآ ورموئی کتنی مسرت مہدئی ہرگی ۔ بادشاہ مجولانہایا مبوگا نصیر نصیرات بھی حوب کی مبوگی۔ اور حضرت بیران بیر دستگیر کی ندرمت میں تحقیرا اصال تواب مجى بيش كبابرد كا در شدا دند فدوس كى بارگاه من سيرهُ شكريمي اد اكبابرد كا ا ولا دیاک نہاد اسے خطرت سیدابوالحیات قادر تی کے میں اور الحیات قادر تی ہے میں اعظرت سیدابوالحیات سیدفادر قریب اعظرت اللہ میں صفرت سیدفادر قریب اعظرت متعطے صاحبراد سے تھے۔ یوں توتمینوں ہی آفتاب دمہتاب تھے۔ مگر حضرت سیزوادر میں فالم غيرممولى صلاحبتول سے مالا مال تھے۔شیخ عبدالحق میرٹ دملوی رقمطرازین :۔ ازاول فطرت برنشاه عبادت بچین ہی سے آپ کی طبیعیت عبادت وتقوي ادر اصلاح حال كيطرف وتقوي وصلاح سرآمده واخيارالاخيار) ابرناد بارى تعالى ہے: - يَخْلَقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ والقَصَصِ مِهِ إِنْ الْكُوبَاكِ صِلْمِ

س مقصد سے تعلیق فرماتے میں اسے ان صلاحیتوں سے نوازتے بھی میں جو در کاربوتی میں کسی نے توب کہا ہے۔

> سرکے راہرے کارے ساختند محتِ آن درخلب او اند انصند

گویا کہ حضرت سید قادر قمیصِ اعظم ﴿ فَطَرَّ الله صلاحیتوں سے آراستہ ہیراب نہ تھے جومنصب ولایت کے لیے در کارتھیں اوران ہی کومجلی کرنے کی طرف بجیں ہی سے آپ کامیلان طبع تھا۔

عرب ولادت بھی مستورات بھی اگر یادر تھی ہیں تودن ا درمہینہ یادر تھی ہیں تودن ا درمہینہ یادر تھی ہیں دہ بھی کب نک مقد مرز رامانہ سے وہ بھی محفوظ سنہیں رہتے۔ البتہ بعض بعض کے دکر میں ایسے نکات دستیاب سرجاتے ہیں کہ ان کے سہار سے عہر ولادت کا تحجینہ تھی تعین کر ایا جاتا ہے۔ وہ بھی تفینی نہیں ظنی ہی مہوتا ہے۔ حضرت سیدقادر قریب اعظام کا بھی معتبر سنہ ولادت دستیاب سنہیں موتا البتہ قرینہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ اپنے کہ آپ اپنے کہ اور البتہ قرینہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ اپنے کہ آپ اپنے کہ اور البتہ قرینہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ اپنے کہ اور البتہ قرینہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اور تعین اور البتہ واقعات فرد ہوئے تھے۔ یہ بھی قرینہ تھی ہے۔ اسے بھی حتی اور تحقیق قرار نہیں دیا جا سالتا۔ البتہ واقعات فرد رہے۔ حروا قعات زندگی کی تفہیم میں معاون و مدد گار ہے۔ جبیا کہ واقعات فرد کے مطالعہ سے داخے ہے۔

تعلیم و تربیت ابوالیات فادری کی اعظم نے اپنے والد بررگوار صرت سید العظم میں تعلیم و تربیت ماصل کی جیسا کر بعض تذکر دن کے بیان سے متر شع ہے لیکن تعلیم و تربیت کے باب میں آپ کی فطری صلاحیت نبیا دی طور برکار فر ما نظر آتی ہے حضرت نسخ عبد الحق میرف دملوی کلھے ہیں۔ حضرت نسخ عبد الحق میرف دملوی کلھے ہیں۔ جامع است میان علم شرویت حضرت قادر قمیص قادری علم شرویت

وطريقت ازادل فطرت برنشأه عبادت ونعوى وصلاح برآمده برعصمت ذاتی نشوونما یا فته و بعرتحصیل علوم ربنی به تهدیب انطلاق دنبدیل صفاست موافق شده

داخبارالاخيار)

طربقت میں جامع شخصیت کے الک ایس بھی بی بھی سے اصلاح حال و تقوی افتوں نوون مدا اور بربہ برگاری) اور عبادت کی طرف میلان تھا انھوں نے داتی صلاحیت کے ساتھ برورش یا ئی تھی اور دینی علی حاصل کرنے کے بعد اپنے اخلاق و عا دات کو شائستہ بنایا اور اوصاف سے آراستہ کرنیا۔

صفرت شیخ عبرالی می می دن داردی کار مخصر سابیان نهایت بی جامع به جورد در در کات واسوال سے بیم آغوش ہے اور مہت بی شرح طلب ہے یہ جلہ کہ جامع است مبان علم شریعت وطریقت مونھ سے پڑا ہول را ہے کہ آپ گھک صوفی نہیں تھے بلکہ آبکو علم شریعت میں بھی کامل دسترس تھی بالفاظ دیگر کہہ لیجے کہ تفسیر وہ دریت اور فقہ وُعلم کام بریعی کامل عبور تھا۔ آپ عامل بے علم مذیحے علم طریقت سے مراد یہ ہے کہ آپ دروزم وقت سے مراد یہ ہے کہ آپ دروزم وقت سے مراد یہ سے کہ آپ دروزم وقت سے مراد یہ سے کہ آپ دروزم وقت سے ملی ورا بنائی کے ساتھ ساتھ کے دطریقت محض علم نہیں بلکہ عمل بھی سے علمی دروا بنائی کے ساتھ ساتھ کے

کیا تھے اور اس کا تعلق علم تواں نعدادا شناخت برعمل بیرابھی تھے اور بین کو کچر بھی تھا دیبی صلاحیت کا تمرہ تھا۔ اور اس کا تعلق عبر کمالیت سے بھی ہے کہ ابتدائی کیفیت یہ ہے کہ بچین ہی سے آپ عبادت کی طوف مائل تھے۔ بر سبز گاری ۔ فعدا بر بھروسہ اور نعدائی خوف کے اوصاف سے قدر تا متصف تھے۔ دیمن سبن کے اور ماحول کے اور معاشرے کے جن عادات و خصائل سے متا فر سبونا بڑتا رہا تھا ان سے بچنے کی اور انھیں ترک کرنے کی سعی فرماتے رہنے تھے اور دبنی علوم عاصل کرنے کے بعد دینی علوم کی روشنی میں عادات و خصائل کو سنجوالا اور انھیں اوصاف جمیدہ سے تبدیل کرلیا اور یہ سب کھی آپ تربیت کے دور ان ہی کرنے

مهے۔ گویا کہ آپ لینے اخلاق وعادات کوسیرتِ پاک محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ دالہ م

کے سانیے میں ڈھل لنے کی کوشش کرتے ہے اور تی الواقع ڈھال ہی لیا۔ جب ہی تو آپ

کے متعلق یہ کہا گیاہے کہ فی زماننا در دیشوں کے زمرے میں ایسے تنبع سنت سیالرسین صلی اللہ علیہ والہ دسلم نا در و نایاب ہیں ۔ نیز بہ جملہ کہ برعصمت داتی نشو و نمایا فت میں بہت کہ دالد مبزرگوار کی تعلیم و نر بیت اور ورانتی فیوض و برکات کے ماسوا جو جا منازل سلوک آب نے طر کی اور عرج کمال کو پہنچ تواس کا مدار ذاتی استعداد اور وہ ہی صلاحیت ہی بر ہے ۔ حضرت سید فا در قمیص اعظام اپنے آبا دُا وہداد کا جو بزرگان سلسلہ میں تھے اس قدر احترام کموظ رکھتے تھے کہ استعاد و دیگر کو ہے ادبی نصور کرتے تھے چانچہ جب خواجہ بزرگ نائب رسول اللہ فی البند حضرت خواج معین الدین سنجی و اجبری قدس اللہ میں العزیز کی جناب سے دستا یر سبر مرحت ہوئی تو آپ نے بیم عدرت فی دو آپ نے بیم عدرت میں الدین سنجی داری دیا ہے۔ بیم عدرت الدین قدرت الدین قدرت الدین کا دیا ہے۔ بیم عدرت الدین ا

میں نے قادری ٹوپی بہن رکھی ہے۔ اگر قادری کلاہ برمیں نے کوئی ادر دستار باندھلی تومیں ہے ادب طھیروں گا۔ سن عیرت فادریہ سے ڈرتا موں داس لیے معذر ورموں ،

برسر کلاه قادری دارم . برکلاه قادری دستار دیگربنم - بزه کارشوم - ازغیرت قادرب می نرسم -

رخوارقات سما)

کھلاجواتنا مخاطبو۔ اور ص کواتنا ادب واحدام ملحوظ ہو وہ کب کسی کے آگے دستِ طلب بھیلا سکتا ہے۔ ہمارے بین نظر جو تذکر ہے ہیں ان ہیں سے کوئی بھی بینیں بنا ناکہ آبا کو اجداد کے سواحضرت سید خادر قبیص اعظم نے کئی اور کی کاسدیسی کی ہو۔ بلاث بہ حضرت سید خادر قبیص اعظم ہر اسے ہی خود دار سخے اور انھوں نے اپنے کو خود ہی بنایا سندارا تھا۔ یہی خالا صد کام ہے کہ حصول تعلیم و تربیت اور حصول کمال میں بھی ذر تی ملاحث کو کامل ذھل نظا۔

زاتی صلاحیت کو کامل ذهل نظام مراکر و حضرت سیر قادر قمیصِ اعظم کی سعادت مندی اور نکو کاری نے سب ہی کو مناکحت مناکحت موہ رکھا تھا۔ آپ عنفوانِ شیاب کو پہنچے نور معلوم کتنے دلوں میں بہتمنا مرگی کہ آپ کو ابنالیں نصر الدین نصرت شاہ عرب سلطان نصیب شاہ آپ کاسگاماموں مہرگی کہ آپ کو ابنالیں نصر الدین نصرت شاہ عرب سلطان نصیب شاہ آپ کاسگاماموں تها جوا پنے باپ سلطان شاہ حسین کی وفات سے بعد ۱۹ میں بادشاہ بناادر ۱۳۹ میں نوت ہوا ہی جو ہر خابل دیکھے کر دی کی توریدا بھا ہی تھا جو ہر خابل دیکھے کر دی کی توریدا بھا ہی تھا گھر کی بنای کی مزاج میں زمین آسان کا فرق متھا جفرت کی قادر ممبی اعظم منا کی اللہ اللہ ادر اسباب دنیادی سے نفور شہرا دی عیش وعشرت کی دلدادہ ادر تنک مزاج و طبائع کا بی فرق رنگ لایا کیا کھے ہوا

شهرادی کا انجام ایم برکلامی سے بیش آئی اور دہ کھیے کہدگرری جوکہدستی تھی۔ حضرت قادر قبیص اعظم مینے ہر جیزیمل سے کام لیا۔ دلداری مبی فرمائی۔ بیمی فرمایا بیٹھو بیٹھو مھنڈے دل سے بات کرد ۔ مگردہ آبے سے باہریں مرد قی جلی گئی جنی کہ بہ بھی کہد گزری کہ تم جیسے بہتیرے بی فقیرفقرامیرے باپ کے دربربطے رہتے ہیں۔ تم ہوکیا۔ قصہ مختصر جب شہرادی کسی طرح مانی ہی سہیں اور بدر کلامی سے بازیمی سہیں آئی تو آب نے اتنابى كباكه اجها توجا ورد شرد شرادى براي كراتي حبنجلاتي وابس موئي جا كي محصل برمبيهي مي تفي كرجيبر كفط أنا فأناب زمين من دهنس كيا ا درشيرا دي بعي اس كيساكة زمین دوزمردگئ ۔اس طادے کے بیش آنے ہی محل میں کہرام مج گیا۔ آہ وفعان سے زمن آسان كوبلا مارا مسلطان نصيب شاه اينے احباب من عظما آيني دليب بيون من مشغول تقا بيسي اس كوبيز حبريبي د درا دورا آيا - حال احوال معلوم كيا بسمع كياكه بدادمار كالبش جمه ہے كيونكہ تحييري دن سوئے تھے كہ باہر بادشاہ كى اطاعت فبول كر كے اس اس مے عزم پورش مے چھٹکارہ پایا تھا۔ بیانسگوفہ کھلا توغور دفکرسے اس نتیجے سرسہ کی کہ عذر ى جلئے تاكر آينده كے ليے اطبينان حاصل مروجائے اپنے وزير كوبلايا اور كها كرميے الم تقياندهوا در مجرمول كي طرح محصة قا درقيم على اعظم كي خدمت من بيش كرو-ايساسيكيا گیا۔حضرت فا درقمیص اعظم کی حدمت میں حاضر پر کر معذرت کی اور بہ بھی کہاکہ میں ابنی ددسری بینی کو آپ کی تعدمت کے لیے بیش کرتا بہوں جو بہت ہی سعادیت مند ہے۔ آب قبول فرماليجي مكر عالبًا دس من بقلت سلطنت كادسوسه معي مقامكرا ولب الله خدادند فدوس کے نور کی روشنی سے وہ جو کچھ دیکھے لیتے ہیں جوما ڈی آنکھیں دیکھے ہی منہیں سكتين حضوراكرم صلى الشرعلية دسلم كاارشا ديه:-

اتَّقَوْافِي اسْتَ الْمُؤْمِن فَإِنَّا مُن كَارِد دوالله ك مِنْظُونِ وَلِللَّهِ وترمنى شرف لندس ومكمتا ہے۔

حضرت فا درقيص اعظم في اس وسوس كونا الله دمكيه فيا ادرسم اعظم في اسركان سے نکل جا ہے۔ نکلا تیروانس نہیں آتا۔ تھاری بادشا ہن کا دور گزرج کا ہے۔التدباک نے کسی اور کومتعین فرما دیاہے۔سلطان نصیب شاہ بہ جواب سن کردم بنجو درہ گیا اور جِلَاكِيا . اندب مروكاكمين كيدا درنه كمهدين نيكن فرائن بدبتات من كه طاشدن بنون ني درغلایا بهوکه شیزادی کوتوزنده درگورکری حکے بیں۔ ابسلطنت سے لیے بری فال

موندسے تکالی ہے اس کا تجے نہ تجے تدارک مردنا جا سے مگر لیا مردنا جا سے نہ توہوی سے به كبنا جرم بنتاب كه جا دُرُوب مرد - كبه بي دينين - اكرده دوب مرتى توكسى نهكسى طرح جرم قرا مرديا جاتا - ده نوآ فت ناگهاني كي جينط جرهي - قاضي بهي كيا فيصله دريكا-

ده ندردنس ضميرين ادربهمارے فلي خطرات سے آگاه بن انھوں نے بہمي نوكبانے ب

یک جرہ سرائے من مقرد کنید کہ ایک جرہ دکو بھری میرے لیے مقرد دروازہ آن جرہ ازخشت دگل مسدود کردواور اس کا دروازہ ابنط مٹی سے ب ركرد د- البند ايك ردشن دان وضو كنير وبرائ أمدد شراب جبت وضو تابدان بدار بدوبر و بدوبكار تودشغول کے داسطے بانی لینے دینے کے لیے رکھ دو شورر دخوار قات ص ۱۰) ا در جلے جا ؤ۔ اور اپنے کام بن شغول

سروحاؤ\_

ایم کردیا گیا۔ نیکن جوہونا تھام دکر ہی رہا۔ آب توجہے میں مقب ر منی مردیا گیا۔ نیکن جوہد کہا تھا کہ این ملک از شارفت حق سجانہ تعالیٰ بادت بى بەرىگىرىي تغويض فرمور رخوارفات ١٠) توجىدروزى بىلطان نصيب نا فوت ہردگیا اس کے بعداس کا بیٹا فیروزشاہ تخت نشین ہوا دو جار مہینے ہیں وہ بھی فوت بهوگیا۔ نصیب شاہ کی اولادیں اور کوئی نه تھا جو تنحت نشین میونا لائد ابا دست ای نصیب شاہ کے بھائی محمود شاہ کو منتقل میر گئی اور اسجام کارشیر شاہ سور کیائے مکب بنگالہ کو فتح کر لیا۔ اور باوشاہی اس خاندان ہی ہیں شدہی۔ اور نھاندان بھی شتر مبہوگیا۔

حدیث فارسی ہے:۔

مصرت الوشربره دضى المشرعد بعنوراكرم صالكتم عليه وآكه وسلم سعروايت كرشفي كالتذنبارك وتعالى نے فرمایا ہے كہ جو تھى مبرے ولى كا دشمن ہے میں کہنا ہوں کہ وہ مجمعے سے لڑے ۔ مبرے بن ہے نے اس فرض کے ادا کرنے کے سوا جوہیں نے اس مير فرض كبابيها س مع شرعه كركسي ا درانسي جيز سے جو مجھے بہت ہی عزیر سے میرانقرب ماصل كرتار البيح حنى كدمي اس كوابنا بنالتيا مبول اور جب من اس کو این ابن ایت ایمون تو پیمریں ہی اس سے کا ن بن جہا یا ہوں جس سے وہ سناہ ہے ہیں نبی اس کی انکور بن جاتا مرول حیں سے وہ دیکھنا سے میں ہی اس کے باتھ بن جانا میون جس سے وہ کسی بیٹر کو مکیڑ اسپ میں ہی اس کے پانوین جاتا ہوں جس سے وہ جِلتا سے اگروہ محصی فائلناہے توس اسے ضرور ديياً بول - الزحديث ك - (ميم بخارى دمشكوة)

عَنْ أَيْ هُرُّرُوَةً صديتِ قدسى قَالَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَالَ مَنْ عَالَىٰ عَالَى مِنْ وَلِيًّا فَقُدُهُ أَذَ نُنتُكَ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِنَّ عَبُرِى شِيءٌ أَحَبٍّ إِنَّى مِتَا افْتَرَضْتُ كَا كُلْيِهِ وَلَا يُزَالُ عَبُٰدِى يَتَعَرَّبُ إِلَى مِالنَّوَافِل حتى فاذا أحسبت كنت سنعا أُحِبُّكُ الَّذِي يَسْمَعُ بِلِم وَيَصَرَهُ الَّذِي يُسْصِرُ بِهِ وَيِنَ لَا ٱلَّتِي يُطُّنُّ بِهَا وَيِجِلَهُ ٱلَّتِي يَمْثِي بِهَا وَلَئِنْ لَئِنْ سَأَ لَئِنْ لَاعْطِيبَ لَكُ إلى أخرِ الْحَدِيثِ رَحَالُا الْبُعَارِيّ كُذَا فِي الْمِسْكُوةِ - وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ فِي كُأَعَنُنَ تَئِكُ

الغرض جوالله كالمرح المسيح الله مجى الله كالمرجا المديدة كان لله أوكان الله أوكان الله أوكان

كَفْوَادَةُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ

یں اس کا دل بن جاتا میوں جس

وه سوچناسمجناسے اس کی زبان بن جا آسروں۔ حس سے دہ بولنا ہے۔ وَلِسَانَكُ الَّذِي يَنَكُلُّمُ بِهِ-وشرح مشكوة >

مرادبہ ہے کہ جوطلب رصائے الہی میں محود مستفرق رستا ہے اس کا عزم داراد ہ مسئیت ایندوی میں فنا بہر جا آہے اور وہ معمول بن کررہ جا آہے۔ وہی بات اس کے دل بین آئی ہے جو مشبئت اینروی میں بہوتی ہے اس کی زبان سے دہی بات نظتی ہے۔ حس میں رضائے الہی بہوتی ہے ۔ بلکہ دہی کہنا ہے جو اللّٰہ باک اس سے کہلاتے ہیں بہوتو حضرت مولاناروم او نے فرما با ہے ۔

گفتهٔ ارگفتهٔ الندبرد گرجه از طقوم عبدالندبود

ذاتى خوابش وطلب كواس مين زرائجي دخل نهين مروتا - بلنداجب بنده طلب رضائے البی میں اس مرتبے بر فائر سروجا تا ہے تواس سے مافوق الفطرت امورطہور من آئے ہیں۔ انبیاء علیم اسلام کے اس وصف کومنجزہ کیتے ہی اور اولیاء التررہ الله تعالیٰ کے اس وصف کوکر آمت کیتے ہیں۔ اور معزہ وکر امت کا سرحت مدر اصل سبى صربيت قدسى بے۔ اميرالمومنين سيدنا صرب عرفار دق رضى التّدعن كيم برطافت كامشهور واقعهب يصيمون ومفسرس فنقل كياب ادروه بب كرسيرنا حضرت عرفاردق رضى الشدعندايك ون مسيرتبوى مربينة منوره مين خطب دي مرب تقع دوران خطبين فرمايا سَارِيَدِ ٱلْجَبُلُ يَسَارِيَدِ ٱلْجُبُلُ وسب كوحيرت مِهِ فَيُ اس لِي كه مضامين خطب سے اس جملے کا ذرا بھی تعلق نہ تھا مگر صورتِ حال بیٹی کہ صفرت مُسارِ بَہِ صحافی مصر سے كوبها في علاقي سي فيطيول مع الريد مع تقع فعطيول في ابنا ايك الشكر بهار من عيارتها تھا ا دران سے بید کہدریا تھا کہم لڑتے لڑاتے بھاگ کے بہاڈ کے بیچھے جلے جائیں گے۔ اسلامی نشکرہمارا بیجیا کرے گا۔ لہٰذاجب وہ بہاٹے سیجے بہنے جائے توتم نکل کرسچھے سے جله كرنا ہم بھى بلط برس كے۔ دونوں طرف سے اسلامى شكركو تھے كرصفایا كردس كے۔ البذاحب فبطي محاكمة ا دربها لمركم سجم على كئة توحضرت سارية نه جيسري لشكراسلام

کوبہاڑکے بیچے جانے کا حکم دینا جا از دانھوں نے سیدنا صفرت عمر فاردقی کی آوازسنی۔
متنبہ ہوئے اور نشکر کو بدابت دی کہ بہلے قبطیوں کوبہاڑیں نلاش کریں۔ نشکر نے بہاڑ کا رخ کیاا در جھیے ہوئے قبطی نشکر کا خاتمہ کر دیا۔ بھر اس نشکر کا مقابلہ کیا جوبہاڑ کے بیجھے جا جمع ہوا نھاا درست کست دی د الفاردنی د نفسیر مظہری )

اس دا قعه سے بیعقیقت واضح ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عنه کی مبارک آنکھوں کو التدباك نے ابسا وصف عنابت فرمایا تھاكہ انھوں نے كالے كوسوں و ورمىيدان جنگ کواس طرح دمکیم لیا جس طرح نزدیک کی چیزکودمکیا جاتا ہے۔ آوازی الله یاک نے وہ نوانانی عنابیت فرمانی کہ وہ حضرت ساریج کے مبارک کانوں میں جا بہنی قلب وفواد کو بنحوبى عنابت فرمائى كه آب في سمجدلياكه ببار من روبوش فبطى تشكرس منط لعاجائ ا درسی کامیابی اورفتی بی کاموجب بناحضرت ساریش کے مبارک کانوں کو بدوصف عنابیت فرمایا که اسمنوں نے سببرنا حضرت عرفاروق کی مبارک آ دازکوس نیاا درہیجان لیا بلابس وبیش اس برعمل کیا اورفتیایی سے سرخردئی حاصل کی۔ اس حدیث فارسی سے بيحقيقت آئينه يهي كهرامات اولياء التدرهم التدتعاني كاسرت مهي يهي كهنده رضائے الی میں فنا برد جائے اور بریمی سے کر جو کیجید طہوری آنا ہے اس سب کا خالق التدنيارك ونعائي سى ب بره صرف وسبلهٔ اظهار ب اوركيج كبي سور التدياك فادرم طلق ہے۔ وہ جس سے جو کام لینا جا بنا ہے لیا ہے لینا ہے مگر وہ انسان جس سے فلب بردنیا دی کدورتوں کے برد نے بڑے بن وہ معمول کو عامل سمجفتا اور علط سمجفتا ہے ا ورنا دانی سے انکار کامرنکب ہوتا ہے۔ کسی نے نوب سمعطا ورزدوب کہا ہے۔

> آپ کے ماتھوں میں سالاکام ہے ساب کرتے میں جہاں کانام سے

خلاصهٔ کلام به بے کہ اس حدیث قدسی کی برکت سے کرامات اولیاء اللّٰہ کی تقیقی کیفیقی کیفیقی کی میں کا میں کا درا دلیاء اللّٰہ کی عظمت اور برگزید کی سے ایک کونہ کی فیلیت بھی دل نشیب موجانی ہے کہ وہ ختنب نزین بندگانِ حدا موتے ہیں کہ اگر کوئی ان سے آگا ہی بھی نصیب موجانی ہے کہ وہ ختنب نزین بندگانِ حدا موتے ہیں کہ اگر کوئی ان سے

آ ما دہ جنگ مرد ماہے تو التدباک ادن فرماتے ہیں کہ لوآؤ مجید سے لڑھ۔ تھا راسب کس بل نکا نے دبنا برد اس میں مہر وشفقت کا اقتضاہ ہے کہ جو التدکی رضا ہیں جان کوجان مسمجین ان کی لاج رکھی جائے۔

کرامات میصی ایداندوبناک حادث ہے کہ زائداز چیار ضدمالہ مدت ہیں حفرت کرامات میصی اعظم پرکوئی جامع کتاب وجود میں نہیں ہی جو سبرت واعمال وا ذکار برمث علی ہوتی بالفرض محال اگر ہی تھی ہے جس کا ذکر ہی نہیں ملتا تو وہ دست برد نرمان سے محفوظ نہیں رہی اور ہم تک نہیں بہنچی ۔ یہ واقعہ حضرت والا کے مریدوں معتقدوں اور اولا دِیاک سما دسے لیے لائن ندامت ہے۔ اگر متعدد انسخاص حصور احتیال اور انسخال و اعمال سے مستفید ہونے کی سعادت نصیب ہوتی ۔ یے دے کے اور انسخال و اعمال سے مستفید ہونے کی سعادت نصیب ہوتی ۔ یے دے کے جو تی سی کتاب خوار فات حضرت شاہ قمیص قادری کا فلمی نسخہ ہے جو ہ س صفحات برم مشتمل ہے وہ ہی کی خمول میں پڑا ہوا ہے ۔ آج یک بھی اس کا متن شائع نہیں ہوسکا مشتمل ہے وہ ہی کی خمول میں پڑا ہوا ہے ۔ آج یک بھی اس کا متن شائع نہیں ہوسکا مشتمل ہے وہ ہی کی خمول میں پڑا ہوا ہے ۔ آج یک بھی اس کا متن شائع نہیں ہوسکا میں سے ۔ اس سرد مہری کا بھی جو اب نہیں ہے۔

شخ بدرالدین سپرندی مصنف حضرات القدس نے حاکم سپر ند کے ایماد سے میں ندر گئی الاولیاء مُرتب کیاتھا۔ جو ایک سپرا یا نسو بزرگوں کے احوال کا جا مع بتایا جا با ہے۔ اس اعتبارے کہ نیج بدرالدین سپرندی کے والد بزرگوار شیخ ابراہیم سپرنگی حضرت فاور قبیص اعظم کے مرید تھے۔ انھیں نعاطر خواہ معلومات دستیاب ہوئی ہونگی اور انھوں نے بہت خوب لکھا ہوگا۔ مگر انفا قات نرمانہ سے نذکرہ مجمع الاولیاء نیایاب ہے۔ یہ نے اس نوقع برذکر کر دیا ہے کہ کسی کی تحویل میں بہو۔ اور وہ حضرت فاد قرمی الله کے احوال سے آگاہی بختے اور ہم مان کی مزید خوارق وکر امات اور ان کے مؤثر اعمال کے احوال سے آگاہی بختے اور میم ان کی مزید خوارق وکر امات اور ان کے مؤثر اعمال واشخال اور طریق بدایت سے دوشناس بہوسکیں اور ان کی اتباع سے آخرت کہ جو ب والای اعلیٰ صفات شخصیت والای اعلیٰ صفات شخصیت کی نمایندگی بھی کرنا ہے۔ اور مطالعہ سے یہ حقیقت بھی واضح بہوجاتی سے کہ حضرت والا

ے خوارق وکرامات حدیثِ فدسی سے میں مطابق اور برتواوصاتِ البی کی جلوہ گاہ میں۔ لہٰذا مشتے ازخروارے معدودے جندکو نذر ناظرین کیا جاتا ہے۔

را، ابتدائے حال ہی میں ذکر متناہے جونوعری ہی کا واقعہ ہے کہ جب بنت نصیب شاہ رہیں دور ہوجی اور نصیب شاہ بقائے سلطنت کے وسوسے کو لیے بہوئے معذرت خواہ بن کر آیا تو آپ نے نمدا وند قدوس کی بختی ہوئی بینا ئی سے مستقبل کے احوال کو دیکی کر تا بن کر آیا تو آپ نے نمدا وند قدوس کی بختی ہوئی بینا ئی سے مستقبل کے احوال کو دیکی کر تا وہا کہ این ملک از شمار فت حق سجا مہ تحالی بادث ہی بہ دیکر سے تفویض فرمود دنوارقات مالا وہ طلب بدایت کا جذب ہے کہ آتا اور آپ سے دا بہنائی حاصل کرتا تو چاہے ملک برگالہ علاوہ طلب بدایت کا جذب ہے کرآتا اور آپ سے را بہنائی حاصل کرتا تو چاہے ملک برگالہ فا در مطلق ہی ہے۔ وہ جو چا بہناہے کرتا ہے۔ بہر حال بہ کرامت جزو حدیث بھر آگر ہی تا ور مطلق ہی ہے۔ وہ جو چا بہناہے کرتا ہے۔ بہر حال بہ کرامت جزو حدیث بحصر کے آگر ہی شہر ہیں ہے۔ وہ جو چا بہناہے اور اس کم امت کے حق ہونے میں دو حانیت کے اعلیٰ مرتبے اس سے یہ بھی واضع سے کہ حضرت فادر قمیمیں اعظم نوعری ہی میں دو حانیت کے اعلیٰ مرتبے اس سے یہ بھی واضع سے کہ حضرت فادر قمیمیں اعظم نوعری ہی میں دو حانیت کے اعلیٰ مرتبے اس سے یہ بھی واضع سے کہ حضرت فادر قمیمیں اعظم نوعری ہی میں دو حانیت کے اعلیٰ مرتبے بہن فائر مورکئے تھے۔

رم ، ایسا بی واقعہ دہ ہے جو آپ نے بردقت ملاقات تہمایوں بادشاہ کوبتایا گراپ نے دریا کمن ارے بہم مشورہ کرنے اللہ پاک سے برعبد کیا تھاکہ آپ ہندوسانی قیدیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اور آپ کا برعبد بارگاہ فدا وزر قددس میں مقبول بوگیا ہے لہٰذا آپ ہندوستانی قیدیوں کو چھوڑ دیں ۔ رخوار فات ، بادشاہ یہ سنتے ہی گھوڑ ہے سے اتر بیٹر اا ور بہت ہی ادب سے بیش آیا اور اعتراف کیا کہ بیشک یہ عہد کہا بنا ہو فراموش ہوگیا تھا۔ بہر حال ہندوستانی قیدیوں کواس نے چھوڑ دیا۔ یہ کرامت کئی اوصاف کا مجموعہ ہے۔ دیکھنا۔ سننا۔ باہم مشورہ کرنے سے آگاہ ہو کونا گویا کہ آپ اس تحظیم میں تشریف فرائے ۔ اگر و بال موجود نہیں تھے تو فدا و ندقد و کی نے ایک انسان کو الہام ہزرگ تھے۔ نظیم کرنا ہوگا جس سے ہونا کو جس سے ہدا فع ہے کہ حضرت فادر قسیمی اعظم مصاحب الہام ہزرگ تھے۔ تعبیر کرنا ہوگا جس سے ہدا فع ہے کہ حضرت فادر قسیمی اعظم مصاحب الہام ہزرگ تھے۔ تعبیر کرنا ہموگا جس سے ہدا فع ہے کہ حضرت فادر قسیمی اعظم مصاحب الہام ہزرگ تھے۔ تعبیر کرنا ہموگا جس سے ہدا فع ہے کہ حضرت فادر قسیمی اعظم مصاحب الہام ہزرگ تھے۔ تعبیر کرنا ہموگا جس سے ہدا فادر قسیمی اعظم مصاحب الہام ہزرگ تھے۔ تعبیر کرنا ہموگا جس سے ہدا فریا ہم سے کہ حضرت فادر قسیمی اعظم مصاحب الہام ہزرگ تھے۔ تعبیر کرنا ہموگا جس سے ہدا فعی ہے کہ حضرت فادر قسیمی اعظم مصاحب الہام ہزرگ تھے۔ تعبیر کرنا ہموگا جس سے ہدا فعیل کو تعبیر کرنا ہموگا کو تا سے داخل کا مساحب الہام ہزرگ تھے۔

اورانسانیت دوست بھی نھے۔ آپ کاعمل اس حدیث برتھا لا یُزیک متراللہ مین آگئی کی کھے اللہ اور انسانیت دوست بھی ہوا انسانوں بررجم نہیں کرتا اس برخدا میں رحم نہیں کرتا۔ چنا بجہ آپ نے شہا ہوں باد شاہ سے بہ نہیں کہا کہ مسلمان فیدیوں کو چیوٹر و دیلکہ یہ فرمایا کہ مبدوستانی فیدیوں کو چیوٹر دو اس نرمان کھا اب علی دہ کو چیوٹر دو اس نرمان سے بین سندھ اور بنجاب بھی مبندوستان ہی میں شامل تھا اب علی دہ ملک ہے۔ اس سے بہ فال ہر ہے آپ کا مبارک دہن انسانیت کے نقطۂ نظر سے بہندومسلم تفریق سے بالا ترتھا اور آپ دو قوی نظر سے کے قائل نہیں تھے۔

رق مرنا حاتم بیگ بهت بڑے تاجر تھے جومال تجارت مک در ملک ہے جا کر فرونت کی ایم مرنا حاتم بیگ بہت بڑے تاجر تھے جومال تجارت ملک دہ حضرت فادر قبیص اعظم کے مرید بھی تھے۔ انفاق ایسا ہوا کہ مرن احاتم بیگ نے ابنامال تجارت جا زبر لدوایا ۔ جہا ندکت اسے چلا اور جیسے ہی ہیج سمندر ہیں بہنجا محبور ہیں گھرگیا اور ڈو بنے لگا۔ بلکہ نواصا کہ ڈوب گیا تھا کہ مرزا جاتم بیگ نے آب کویا د کیا غالباندائے غائبانہ سے کام لیا آپ کو الہام غیبی سے اطلاع ملی تو آپ تشریف لے گئے اور جہا نہو کو جو بہنچا بھریث گئے اور جہا نہو کو جو بہنچا ہور وہ صبح سلامت منزل مقصود کو جا بہنچا بھریث قدسی کے بین مبارک جلے د ا ، برخوائے آئی کی کہشٹ پھا رہا ، کی گا آگری کہ بیا اور کس لینا کسٹ کے گا آگری کے بہنے متصف اور سک کے بین مبارک جلے د ا ، برخوائی کا دائر کوس لینا کا مرزا جاتم بیک کی دلی آواز کوس لینا کسٹ کے گا آگری سے تعبہ فرما ہے سے اور ایسی صبار فقاری سے جہا نوٹک جا بہنچنا جے ریج لگے آگری سے تعبہ فرما ہے اور ایسی صبار فقاری سے جہنور سے نکا لنا اور راہ ور است پر لالگانا کی گا آگری کا درجہا نرکو اس قوت با فروس کی میداوصاف کما لات باطبی آئینہ دار ہیں جن سے انکار کس میں کہ اسکار کی اور اسکار کی اور اسکار کی کا دار ہیں جن سے انکار کی کی اور اسکار کر ایسی کر اور اسکار کی کا دار ہیں جن سے انکار کی کا دار ہیں جن سے انکار کی کی دار ہیں جن سے انکار

دم، حضرت فادر قبیص اعظم کے برادرنستی دسانے) سیدعبرالٹر اکبری اشکہ کے ساتھ دکن گئے اور ان کر بان توریم جیڑھائی کی خوب ہی دن بڑا۔ اکبری اشکر معاصر میں آگیا۔ چیشکارے کی درابھی امید نہیں دہی توسید عبدالٹر نے ندائی یا تناہ قادر قبیص اعظم وقت ایداداست۔ یہ ندا سنتے ہی بیاے صبار فتار آپ میدان جنگ میں بہنچ اور

للبي قوت دست وبازوس مرد فرمائي اورجنگ كاياسايك ديا ـ اكبرشاسي الكركوفتح نصيب بري ادر مخالف في المسكمائي سيرعبدالله كويمي رائي ملى اس كرامت سي الادصاب عديث طوه كرم و ا) سَمْعُهُ الَّذِي يَسَمُعُ فِلهِ ١٦) لِيجُلُّهُ الَّذِي يَمُتُونَ بِهَا ١٦) مَيْلُ اَ الَّتِي يَبُطِشُ بِهَا رِس اللَّهِ اللَّهُ لَا عُطِينَكُ آبِ نِي بِهِ تَوفِيقِ اللِّي سَيرِ عِبِاللَّهُ كى ندائے غائبانه كوس ليا۔ خدا دند قدرس كى عطا فرمورہ قوت سے بہائے صبارفت ار محاذ جنگ پر سینج کئے اور قوت عطبہ خدا وندی سے اپنے دست وبازوسے وہ کام لیا كدران كاباسابك كياريهم نقيني سے آب نے بارگاہ ضرادندي مين فتعيابي سے ليے دعا فرما ئی مبرگی جوا وصاف در دنشی کالازمه ہے وہ مستجاب مبرئی ا در کامل فتح حاصل ہوئی۔ بیصحے ہے کہ انسان ضعیف البنیان سے میچ ہے۔ گرجس کورب العالمین اینالیں وہ ذرہ نہیں آفتاب سے ۔ اس کے عطائی اوصاف سے انکارکرنا قا درمطلق کی صفت تادربت سے انكاركرنے كى مصداق ہے۔ أَعُوْدُ بِالنَّامِ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الْحَنَّامِلْ. ره) النَّد تبارك وتعالى كارشار بهم من عادى إن وليًّا فقد اذكت بالحرب جرمبرے دلی کا دشمن ہے میں إذن دینا ہوں كراسے ۔ اور د مكھ لے كر كيا درگت منتى ہے تشهرادی نے غرور ویمکنت سے حضرت قادر قمیص اعظرے سے بدکلامی کی۔ اور سمجھائے نه مجى اس نے اپنے كيے كاخميازہ معكما كربيوندزين سوكررہ كئى اورباب داداكى عزب خاک میں ملادی۔ یہ واقعہ عبرت ناک بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ ایسے داقعا منعدد ملتے ہیں کہ جس نے اور ایاء التدرجم التد تعالیٰ سے سزنا بی کی وہ قعر مذات میں بركر بني ربا - شيخ الاسلام نجم الدين صغراء سندخان برا درسلطان غيات الدين بلبن اورسلطان خطب الدين علجي كوابسا بي كيجه خميازه تعبكتنا برا متفاء تاريخ كيه اوراق اس شابدعدل ہیں۔ اس داقعہ سے بھی بہ حقیقت روشن ہے کہ حضرت قادر قبیص اعظر انوعی ہی میں بہت کنچہ منازل سلوک طے فر ما جکے تھے اور وہ کسی ہمعصر کے محتاج نہیں رہے تھے۔ تركل على النه على متازيم اوركوني معاصر در دنش آب كام بدنها به عالم النه الله على النه المنه متازيم اوركوني معاصر در دنش آب كام بدنها به تقاآب كو

اس ارتساد نصدا و ندی برایدایفین تھاکہ اس عبد میں اس کی نظیرنایاب و تا در تھی۔ ارتسا دِ خدا و ندی ہے :۔

وَمَنْ يَتَقِ اللّهَ يَجْعَلُ لَا يُحْسَبُ ط وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَحَسُبُ ط وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَحَسُبُ ط إِنَّ اللّهَ بَالِغُ آمُرُ الْمُ اللّهِ فَلَهُ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَبْئِي قَدْرًا مَلَ ر الطلاق ياره ٢٨٥)

اور حوکوئی بھی الشدست در تلب رانشرک رسے برے کاموں سے بھاا در نیک کاموں سے بھاا در نیک کاموں سے بھاا در نیک کاموں سے کہ مشخول رہتا ہے ، توالشر باک اس کے لیے رسمتی کی راہی محمولی دیتا ہے رخشکلات میں مبتلا نہیں رکھتا ) ادر اس کو ایسی حگر سے رزق عنایت فرما الب کہ جہاں گمان کی بھی رسائی نہیں ہوتی ۔ الشر باک سے کافی سے جوالٹ باک بر بھروسہ دکھتا ہے۔ الشر باک جس طرح جا بتنا ہے کام کوسر انجام فرما الب الشر باک جس طرح جا بتنا ہے کام کوسر انجام فرما الب الشر باک کوم جرانا کی اللہ کام کوم رانا ہے۔ الشر باک کوم حرب رکھتا ہے۔ الشر باک کوم حرب کو اللہ کام کوم دانداندہ ہے۔ الشر باک کوم حرب کوم جا بتنا ہے کام کوم دانداندہ ہے۔

اسی بقین اور اسی توکل علی الله کاکرت مدینها که حضرت قادر سی اعظم نے نصیب شا اوراس کے حوارئیں کی دہنیت کے بیش نظر ہے تکلف یہ فرما دیا بھا کہ میرے لیے ایک
کویٹھری مقرر کر دوا ور اس کا دروازہ اینٹ مٹی سے بند کر دو۔ البتہ ایک روشن دان
د کر دوجی سے دضو کے لیے بانی لیا دیا جا سکے ۔ یہ بھی اتباع شریعیت میں فرما با کہ خوداختیاری
تبحریز کے باد جود فرائض وسنن وضو سے ادا بہوں کیونکہ وضوشرائط نما نہ سے لہٰ زااگرائیا
نہیں کیا تو ذرر داری نہ کرنے والوں برر ہے گی ۔ خداری عالم النعیب ہے کہ انھوں نے

کے حضرت بابا ذریبر گئے شکرہ کا ادر شاد ہے کہ جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد سم اللہ کے ساتھ تین بار قال ہواللہ شریف ایک بادائی د شریف ادر تین بار درود شریف بیڑھ کے ان آیات کو ٹیر ہے اور آسان کی طوف کوم کرے تو وہ تین نعمتیں بائے گا۔ دا، در ازئ عروی مال کی زیادتی وس ) متعاصد میں کا میابی حتی کہ جنت نصیب مہوگی۔ اسس عمل سے تنگ دستی اور مالی مشکلات بہت جلدر قع مہوجاتی ہیں۔ آ زمودہ عمل ہے۔

سے منقول بیں اتنی کسی اور صحابی سے منقول نہیں ہیں یورجوامع الگام )
حضرت فا در قبیص اعظر می کا کراماتی دصف بھی جدی اوصاف ہی سے علاقہ رکھتا ہے
اس کے علاوہ عجام ات سے ماڈی کثافت رفع ہوئی اور روحانی قوت تقویت باتی ہے۔
اور جب رضائے النی حاصل ہوتی ہے تو ہرشکل آسان ہوجاتی ہے ۔ ہی تو ہواکہ حضرت والی کا در قبیص اعظم سے ایما سے روشن دان کی فادر قبیص اعظم سے ایما سے روشن دان کی مارہ باہر لکل آئے اور کا نول کان بھی کسی کو خبر نہیں ہوئی ۔ اللہ باک ہر شے ہر قادر ہے اور ایمان سے متصف فریا تا ہے۔ اور عجائبات قدر سے اور طبور میں آتے ہیں۔
اینے برگزیدہ بندول کو اپنے اوصاف سے متصف فریا تا ہے۔ اور عجائبات قدر سے اور طبور میں آتے ہیں۔

اللّٰہ باک کا اسم اعظم بنایا ہے۔ اس کے درد سے مشکلات سے نجان حاصل ہوتی سے حضور کرم صلی اللّہ علیہ دآلہ دسلم بھی یہ دعا کیا کرنے تھے:۔

اَلْهُ مَّوافِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ ال

الله تبارک دقعالی کے اسماء کی تعداد معین نہیں ہے بخترت اساء ہیں ۔ تورات مقد میں ایک بنرار اور انجیل مقدس میں یا فسو اور زبور مقدس میں نین سونام نازل ہوئے ہیں۔ ایک بنرار امام ایسے ہیں جو صرف الله یاک ہی کے علم میں ہیں ۔ نافوے نام نواز کی وحدیث نوالک صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں ہیں جد دیشت نوالک صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں ہیں جد دیشت نوالک منافوالے اسماء الله و تعالی المحسنی الله تعالی کے اچھے اچھے نام ننافوالے الله عالی المحسنی میں الله تعالی کے اچھے اچھے نام ننافوالے الله عالی الله عالی المحسنی میں جن کے ساتھ ہمیں دعا ما نکنے کا حکم دیا گیا و و جنت میں و تو تو تو میں یا دکر لے گا وہ جنت میں و تو تو تو میں یا دکر لے گا وہ جنت میں الله علی المحسنی یا دکر لے گا وہ جنت میں الله علی المحسنی یا دکر لے گا وہ جنت میں الله علی المحسنی یا دکر لے گا وہ جنت میں الله علی الله علی المحسنی یا دکر لے گا وہ جنت میں الله علی ا

کنحلُ اکبختُنظ رنجاری ومسلم دِترندی جائےگا۔ دعائی انبہیت اس سے بھی واضح ہے کہ حضورِاکرم صلی الندعلیہ وآ لہ وسلم کاارمٹ دہیے :۔

كَيْسَ شَيِّ الْكُومَ عَلَى النَّامِ مِنَ النَّاعَاءِ وترمَذَى ابن ماحِهِ )

ا در کھی فرمایا:-

مَنْ ثُونِحَ لَهُ فِي الدُّ عَسَاءً مِنْكُمْ ثُونِعَتُ لَهُ اَبُوابُ الْإِجَابَةِ مِنْكُمْ وَنِعَتُ لَهُ اَبُوابُ الْإِجَابَةِ وابن ابن شيبعن على وابن عرض

الشدیاک کے نزدیک دعاسے زیا دہ کوئی معزز دیکرم چیز نہیں سیے۔

جس کے لیے دعاکا درواز اکھل جاتا ہے بعنی حودعاما نگنے لگتا ہے اس کے لیے مغبولیت دعا کے درواز سے بھی کھول دیسے حاتے ہیں۔

حضرت فادرمسي اعظم عالم دمين تقيه اور دعاكى اسميت سينجوبي واقف سے انھوں نے دعائے سیفی حرزیمانی اور حرز کافی وغیرہ ادعیہ کی مواظیت کی اوراسائے حث نی کوہمی حرزجان بنائے رکھاجن کے ساتھ دعائیں مانگنے کا حکم ہے۔ جب مطبئن ہو گئے تو عنباتِ عالیات کی زیارت کا عزم فرمایا۔ اس اننا لی بیر می مواکد جندا شخاص آب کی ریاضت سے متاثر موکر آب کے مرید مو کئے اوراپ کے ساتھ ہی رہنے لگے۔انھیں بجوک لگتی اوروہ آب سے عرض كرتے توآب ابك طرف اشاره كرديتے -بياس طرف جاتے دريا سے ايك المن كلما اور الخص كجير كما ديدينا - وه الخصي كط ته اورسير به وجات تق مرمین شرفین الله علیه وآله وسلم ی زیارت کونشر بین الیدا ورد وضهٔ رسول الله حرمین شرفین مے گئے اور اورزیارت سے سعادیت اندوز سوئے صاحب توار خات نے مکھا ہے کہ آپ نے سات جے کیے۔ عمرے بھی خوب کیے سوں گے اور آناروعتبات مکہ مکرمہ اورمدببنه منوره سے بھی مشرف سوے سول کے۔ بارگا وبیکس بناہ افضل الانبب اصلى التدعليه وسلم كيمواجه كيروبرو كحفرت سيوكرنوب نوب عرض ومعروض کی بردگی اورخوب بی دعائی مانگی سرول گی ۔ انجام کارزهست

بغداد شریف فارغ مرد ته توجد بزرگدار صنرت بیران بیردستگیر معبوب سیان تاریخ مرائیلی الله علیه واکه وسلم سے معبوب سیانی قطب رتبانی قدس الله مرد و العزیز درضی الله عند کے مزار برانواد کی زیارت کے لیے بغدا دستریف پہنچ اور زیارت سے سعادت اندوز میوت صاحب خوار قات نے ان مبارک اسفار کا ذکران الفاظ میں کیاہے:۔

ماحب خوار قات نے ان مبارک اسفار کا ذکران الفاظ میں کیاہے:۔

ماد برزیارت حرمین شریفین کی زیارت

دالله باک ان دونوں باعظمت مقامات کی بزرگی بین اضافہ فرمائے کو تشریب کے بید کے جب جے سے فارغ مہوئے تو مدینہ طبیب سے بغداد قشریف فارغ مہوئے تو مدینہ طبیب سے بغداد تشریف فرما میں فرما مہوئے اور اپنے حبر بزگوار ابد محد عبدالقا در جیلائی قدس الدر برگی اور العربی کی دیا رت سے مشرون مہوئے اور طبی کہتے ہیں کہ جید مہینے اور حبل کی تیام فرما یا اور بعض کہتے ہیں کہ جید مہینے قیام فرما یا اور بعض کہتے ہیں کہ جید مہینے قیام فرما یا اور بعض کہتے ہیں کہ جید مہینے قیام فرما یا اور بعض کہتے ہیں کہ جید مہینے قیام فرما یا اور بعض کہتے ہیں کہ جید مہینے قیام فرما یا اور بعض کہتے ہیں کہ جید مہینے قیام فرما یا اور بعض کہتے ہیں کہ جید مہینے قیام فرما یا اور بعض کہتے ہیں کہ جید مہینے قیام فرما یا اور بعض کہتے ہیں کہ جید مہینے قیام فرما یا اور بعض کہتے ہیں کہ جید مہینے قیام فرما یا اور بعض کہتے ہیں کہ جید مہینے قیام فرما یا اور بعض کہتے ہیں کہ جید مہینے قیام فرما یا اور بعض کہتے ہیں کہ جید مہینے وصف آگا

نادیم الله تعانی شرف بمارند بهنی ج کردند - ازج فارغ شده از مدین وه در بغدا دنشریف آوردند - وزیارت حبربزرگوارخود صرت بیرودستگیر قطب رتانی محبوب سبحانی سیدمی الدین ابومی عبد الفا در جیانی قدس الله مره العزیز هاصل نمودند و چید فرمود ند -بعضے گویند کہ چندر وزیعضے گویند کہ بعضے گویند کہ چندر وزیعضے گویند کہ بعضے گویند کہ جندر وزیعضے گویند کہ بخصدت بهندوستان فرمودند بعث رُه رخوارقات ۱۲-۱۱۲

مراجعت بهند مراجعت بهند رخصت بوت کرآب کوعالم برئری بد بدایت ملی که بندوستان جا و سال صوره رخصت بوت کرآب کوعالم برئری بد بدایت ملی که بندوستان جا و سال صوره مراحی فرما یا کرتم جهال محبی ربوگ و بی تمارے لیے بغدا دے یعنی تھیں و بال مجی و بی فیوش و برکات حاصل رہی کے جو بہاں متوقع ہیں ۔ یہ مجی دا بہنا تی فرما نی کہ یا فی حجی و بی فیوش و برکات حاصل رہی کے جو بہاں متوقع ہیں ۔ یہ مجی دا بہنے ای فرما نی کہ یا فی محبر آ فتا بد دلوٹا) آپ کوعنایت کیا اور فرما یا کہ اسی میں سے بانی خرچ فرما نی کہ یا نی محبر آآ فتا بد دلوٹا) آپ کوعنایت کیا اور فرما یا کہ اسی میں سے بانی خرچ کرتے دبینا ۔ جہاں اس کا پا فی ختم بہوجائے وہی مقام ساڈھورہ سے ممکن سے کہ عالم ظاہر میں بھی مردان غیب میں سے کسی نے دہ آ فتاب ندر کر دیا ہو بہرجال کہ عالم ظاہر میں بھی مردان غیب میں سے کسی نے دہ آ فتاب ندر کر دیا ہو بہرجال آپ بندا دشریون سے رخصت موت کیکن یقین کے ساتھ آج یہ کوئی نہیں بتاسکتا کہ آپ نے متاکی کی ماہ قطع مسافت فرما تی یا سمن در کی راہ یا دہبی بر داز سے کار فرما ہوت البتہ قریب داس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ خشکی کی راہ بندوستان حب آب بارگاه بیران بردستگیر

سے رخصت موے تو بطورسیاحت

سمت دکھن اوربورب کے شہر ودریا

سے گزرے اور عبادت ورباضت

میں مجمی مشغول رہے اور جو حکمہ دل سند

ہوتی دیاں قیام فرمائھی ہوتے اور بھتے

كرنے -اس طرح دعبادت ورباضت

سینج ۔ صاحب خوار فات کھتے ہیں :۔
جوں وہے از حضرت رخصت
شدہ بہ ملک دکہن وبورب بطری پیر
می آرکہ ۔ بعبا دت وریاضت شغول
می بود ندے ۔ جائے کہ خوش آ می چائما می کر دندے ۔ ہیں طور درا جمیر
رسیدہ زبارت حضرت قطب لاقطان نوا جمعین الدین مندالا دلیائے جیشت حاصل نمودہ ۔

سل نموده . کرنے آپ اجمیرشربین سبنج اوروطالل قطاً رخو ارفات ۱۳) خواجهٔ بزرگ خواجه معین الدین سندالولی کی زیارت سے سعادیت اندوز سوستے ۔

اس بیان سے ایسالگتا ہے کہ حضرت فادر قمیص اعظم ﴿ دریائے سنارہ کوعبور فرماکر مہند وسنان میں داخل مہوئے اور علاقۂ منصورہ یا ملتان سے سیدھے دکھن دجنوب کی سمت جلے اور را جب نان جا بہنچے اور ویاں سے بورب بعنی مشرق کی سمت جلے اور اجمیر شریف بہنچ گئے۔

اجمیر شریف المبند نواجه بین الدین مسول الله فی المبند نواجه برگ المجمیر شریف المبند نواجه برگ المجمیر شریف الدین مسندی دس ناج دی کی نیات سے شرف اندونه بوت و در اجمیر شریف کی کسی بہالای دکو ہم کی برقید کیا تعجب نہیں کہ کو مدا بہار بہالا ہی برقید کیا ہوکہ جہاں خواجه برزگ ابتداء قیام بذیر ہوئے تھے اور وہ مقام خواجه بزرگ کے قید ہی کے نام سے شہور ہے ۔ اسی میں جھیل اناساگر ہے ۔ بارگاہ خواجه بزرگ میں آپ کو دسنار سنرسے نوازنا بھی چا با شعا جیاکہ خصوصی عقید تمن ول کو نواز اجانا ہے مگر آپ نے بیمندرت فرمانی :۔ بیر سرکا و خادری دارم ۔ ترک اق

کنم داگر، برکلاهِ خادری دستارِ دیگر ب تم ربزه کارنسوم رازغیرتِ قادریه می ترسم دخوارقات ۱۲۷)

سروں داگر ، بیں نے اس بیرکوئی اور دستار باندھ لی تومیں ہے ادب تھیروں گا۔ خطا کار سروں گا۔ میں غیرتِ قادریہ سے ڈرتا ہوں۔

الغرض آب اجمیر شریف سے ساڈھورہ کے لیے رخصت ہوئے۔ پورب
رمشرق ) کی سمت جلے راہ میں ما تعنی نے را مہنائی کی کہ افر دہی بہ طرف کوہ برویہ
کہ در دامن کوہ قصر بُر ساڈھورہ است وخوار قات مها) دہلی سے بہا ٹر کی طرف چلیے
دامن کوہ ہی ہی قصر بُر ساڈھورہ سے۔ دہلی اجمیر شریف سے جانب شال سے اور
شال مشرق ہیں سلسلۂ کوہ بھائیہ سے ۔ دہر دا آب نے شمال کی راہ کی اور دہلی سے
گزرتے ہوئے گنگوہ وضلع سہاران پور بہنچ گئے۔
گزرتے ہوئے گنگوہ وضلع سہاران پور بہنچ گئے۔
گرراتے ہوئے گنگوہ وضلع سہاران کوئی مرد باخر بھی سے بعنی کوئی کا مل درویش کہ کہ کوئی کا مل درویش

کنگوہ اس نے صرف سے عبدالقدوس تنگوہی کے دردولت ہی پر جاہیے۔
سی ہے بہاں طالب حق بھی مہول کے جو تربیت سے انسان کا مل مروبائیں گے بہاں
بیکھے کی سی خوشگو ار مہوا بھی آئی ہے۔ دوران سفر میں آپ کی روش مستقل طور پر
بیکھے کی سی خوشگو ار مہوا بھی آئی ہے۔ دوران سفر میں آپ کی روش مستقل طور پر
بیری دائی جہاں بھی طالبان حق پانے دران قیام فریاتے جی کرتے اوران کی
رابنائی فریاتے۔ گنگوہ شریف کے حالات بھی کھید ایسے ہی تھے مکن تفاکہ کی دنوں
داہنائی فریاتے۔ گنگوہ شریف کے حالات بھی کھید ایسے ہی تھے مکن تفاکہ کی دنوں
دیارہ قیام فریاتے گربہاں عجیب بی اندومہناک حادثہ بیش آیا۔ صاحب خوار قا

رقمطرازس :-

به خریعی مصرت قادرهمی اعظم کی واردِ گنگوه بهونے کی اطلاع قطب عالم مصرت بیر دستگیرشاه عبدالفدوس کوپہنی دا دریہ بھی کہ ہی ہے بین کہ دشنے بی القدوس کو وہ طلب بھی کرتے ہیں شیخ عدرالقدوس کے دیہ بات سنی نو اس خبر به شخ قطب عالم حضرت بسر دستگر شاه عبد الفدوس رساد دی و ما بند و شخ عبد الفدوس را به طلب که دوس و شخ عبد الفدوس به طلب که و مضرت و شیخ عبد الفدوس به طلب که و شناه العالم بن السان من بن شاه العالم بن

شاه العالمين شاه عبدالرزاقي فادرى كو خط بحبجا ا درعرض كيا لعني بدلكها كدسلسلة عالية فادريه كاابك شير بحيههار \_\_ دردازے سرآ میٹھا ہے۔ نعدا کے واسطے اس شیر کے بیچ کو آب ساڈھور ہ جلتا كرس وحسيسي بإخط حجنجانه شاه العالمين دحضرت شاه عبدالرزاق قادريٌ) كو ببنجا الخوب نے بڑھا اور اسی وقت سوار سمعیت اورگنگوه نینج کئے۔ اورسلطان الاولياء سيرشاه فميض الاعظرج كي صعبت س ما صرموتے۔ انھوں نے دیکھا کہ قا دری موتبول میں سے بہتو ہے مثل اور بیش قیمت موتی ہے تو وہ دست ب حضرت فادرقميص اعظم كے روبروكھوے مروے اور عرض كياكه سأطرحوره بإسى ہے۔ آب نے فرمایا یہ توسم بھی جانتے ہیں کرساڈھورہ نزدیک ہی سے میقصبہ ک حسين ان كالحفرين شاه عبدالرزا ق کے دریعہ عبدالقدوس سی کو بخشا بعد ازال آپ نے بینی حضرت فا در قمیص اعظم نے سا ڈھورہ کا عزم فرمایا۔

بيش نساه العالمين نشاه عبدالرزاق قا درنگی جمبنجا نوی کتابت فرســـتا د دعرض نمود كه بكشبير بيجيرا زسلسلة عالبه تا دریہ برروازہ کانٹ سنداند برائے عنداللداس شيربجيرابسادهوره ونصت نمايند يون نامه بخدمت شاه العالمين درجينجانه رسيدنام بخواند . . . وقت سوارت ده درگنگوه الرسيدندر وملازمت سيدسلطان الاوليا سيدشاه فهيص الاعظم حصول منوده ودیدندکہ ازدر بائے فادری دربیا اندر دست بسندميش حضرت ايستاديمه وعرض كردندكه فصئه ساده صوره نزديك است رحضرت فرمود تدكه مام يرانيم كه سادصوره نزدیک است. این قصبرا كه دران خانه داشت شاه عبدالرزاق بعبرالقروس بخنيديم بازسمون كاه قصدسا دهوره کرد و دوار قات ۱۵)

غورطلب بہ ہے کہ بہ ہے کون حبس کو وصکے دلانے کی سی کی ہے مساور ہے درونیں ہے ۔ درولیش بھی کیسال مل درونش ۔ منازل سلوک سے گزر حیکا ہے لمبذوری منے پرفائز ہے۔ اعلیٰ خاندان کا فرد ہے۔ آپ بنی ہے معزز ترین خانوا دہ سلوک کا معزز رکن ہے ہواں سال ہے اور اوصا ف درویشی کے اعتبار ہے عرر سیدہ کا ملوں برفوقیت رکھتا ہے۔ اتفاق سے آ نکلاہے کئی سے کسی جنرکا طالب بھی نہیں ہے ۔ افلاق درویشی کا افتضا کیا ہی ہے کہ دھکے دلوائے جا بیں اورجیتا کیا جائے اگریہ وصف اور کمال درویشی ہے نوبناہ بخدا۔ زمانہ شاہد ہے کہ عوام کا کردار ایسے باخدا بزرگوں سے بہتر ہے۔ یہ توکوئی ایسا ہے کہ جس پردرویشی کی جھینے بھی نہیں بڑی ہے۔ ڈرتا ہے کہ اگریہ باکمال بہاں رہ بڑا تو اپنی مشیخت کی ترک تمام موجائے گی اورکوئی کوڑی کو بھی نہیں پوچھے گا۔ اتنا حوصلہ بھی نہیں کہ سامنے آتا ۔ ضعیف العربزرگ کو تکلیف دی اضعوں نے اوصاف درویشی کے اعتبار سے تکلیف صعیف العربزرگ کو تکلیف دی اضوں نے اوصاف درویشی کے اعتبار سے ککلیف کو اراکی ۔ تشریف لاتے اور درویشانہ اوب آواب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ملاقات کی حالا نکہ خودی و بزرگی کا انتیاز بھی تھا خیرا بیک نظرا سموں نے دیکھ لیا سمجیلیا کہ از دریا ہے قا دری در ہے بہا اندا ورحی طرح مع وضہ بیش کرنا تھا بیش کردیا ۔ اوروہ مقبول بھی سوا۔

بیں پور ہے وثوق سے میتا ہوں کہ اس صورت مال کا جلیل القدر بزرگ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی فدس اللہ سرہ العزیز سے دور کا واسطہ بھی ہیں ہے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی ہی ہی ہے ہے مام حق موجی ہے اور وفات سے کئی سال بہلے سے عالم استغراق میں تھے کہی عالم محویں مہوتے اور کوئی ہمنشین مزاج نبرسی کرنا تو فرماتے میں دربائے تو حید میں مستغرق موں اتنا فرماتے اور کھر عالم استغراق میں مستغرق موجو اتنے ۔ انھیں اس ایں وآل اور جبنال وجنیں سے عالم استغراق میں مستغرق موجو تواضع اور خاطر مالا کیا واسطہ کو بریا وگوئ برو۔ اگروہ بقید حیات موتے توایس کیچہ تواضع اور خاطر مالا کے سے مبین آتے کہ جور مہتی دئیا تک معلائی نہیں جاتی۔

صورت حال بہر بھی ہے کہ بہر وابت صاحب نو ارقات نے کوئی تین سورس بعد قلمبنار کی ہے۔ اتنی مدت میں زبانی نقل درنقل میں تصرف بھی مرد تا ہے ا درسہو بھی

گُل کھلا تا ہے۔ میہ دا قعہ حضرت شنح عبد القدوس گنگو پٹی کے در دولت سے متعلق سہی لیکن ہرگز سرگز حضرت شیخ عیرالقدوس گنگوسی کی زات گرامی سے متعلی نہیں اور ظنِ غالب بير بي بيروا قعدآب كى وفات كے بعد بيش أيا موتوآ بامو -اگر حضرت شنع عِيدالقدوس كَنْكُوسِي بقير حيات مردية تواكرده ملاقات كونه آنے توحض قا درقمیصِ اعظم جہی اخلاقِ درویشا نہ کی رعابت سے خود شریب ملاقات حاصل کرتے اگر ابیا مرد تا توزگر مجی زبان قلم برآتا . مگرصاحب خوار قات نے باہمی ملاقات کا ذکر تو زكراشاره تك عبى سبب كياب - اس سے به حقیقت آشكاره بے كه صاحب حوار قات سے حس را دی نے روابت کی سے یا تواسے صبحے روابت سہنی نہیں ہے یا اسے سہو لاحق مهراب وبطور حبلة معتدضه بدكينا بي محل مدمو كاكدا وبنب والتدرحهم التدك باب س لب کشائی کے لینے اور وا قفات کی فہمیر کے لیے اور گفتیوں کے الجانے کے کے لیے نسبت قوی اورطلب استدا دسے ذہنی العجنیں دورموجاتی ہیں ورب ہے شار لغزشیں دامن گیررہتی ہیں اوں توسب ہی حضرت آدم کی اولادا ورسب یں نبی زادے ہیں۔ ابولہب اور ابوجہل ہی ابر اہیم خلیل الٹی کا ولا دیھے بین ک مثل ہے آدمی آدمی انترکوئی بہراکوئی کشکراور رہ صبحے ہے۔ معیار انسانیت

سرائے افغان اور اپنے معمول کے مطابق عام گنگوہ شریف سے رخصت مہرتے کوراہ حق کی را بہنائی فرماتے موئے شہر سرائے افغان متصل ساڈھورہ یہنے گئے۔ اور ملکبھن کے سوکھے درخت کے نیج تشریف فرما مہوئے اور اس سے کئے۔ اور ملکبھن کے سوکھے درخت کے نیج تشریف فرما مہوئے اور اس سے کہا اے درخت نقیروں کے بیٹھنے کہا اے درخت نقیروں کے بیٹھنے کہا اے درخت نقیروں کے بیٹھنے کے لیے سابے دے ملکھن کا درخت جو مدتول سے سوکھا کھڑا تھا بیک جھبکا کے لیے سابے دے میر گیا۔ تھبر آب نے شیخ ضمیر خا دم سے تازہ وضو کے لیے بانی طلب کی انوشیخ ضمیر خا دم سے تازہ وضو کے لیے بانی طلب کی انوشیخ ضمیر خا دم سے تازہ وضو کے لیے بانی طلب کی انوشیخ ضمیر خا دم سے تازہ وضو کے لیے بانی طلب کی انوشیخ ضمیر خا دم سے تازہ وضو کے لیے بانی طلب کی انوشیخ ضمیر خا دم سے تازہ وضو کے لیے بانی طلب کی انوشیخ ضمیر خا دم سے تازہ وضو کے لیے بانی طلب کی انوشیخ ضمیر خا دم سے تازہ وضو کے لیے بانی طلب کی انوشیخ ضمیر خا دم سے تازہ وضو کے لیے بانی طلب کی تازہ وضو کے لیے بانی طلب کی تازہ وضو کے ایس سے کیا توشیخ ضمیر خا دم سے تازہ وضو کے ایس سے کیا توشیخ ضمیر خا دم سے تازہ وضو کے ایس سے کیا توشیخ ضمیر خا دم نے بتا یا کہ اب آفتا بہ دلوٹے کی میں یا نی نہیں ہے اس سے اس سے اس سے سوکھا کھڑا گیا ہوں سے سوکھا کھڑا کھی بانی نہیں ہے اس سے سوکھا کھڑا گیا ہوں سے سوکھا کھڑا کھی ہائی کی تازہ وضو کے لیے ساب

معدد مواك ساد حوره كاعلاقه سي ب مكرابادي دورس كوياك بيرمنام مهر سرائے افغان سے بھی فاصلے ہر تھا اور حنگل بیابان میں تھا۔ وراں ایک اندھا كنوان بهي عقاحومدتون سي سوكها برا عقار آب في خادم شخ ضمير سي فرما إ كنؤس كے باس جافر۔ اسے ميرى دعاكم وا درب كنبوك، وضوركے ليے يانى دركارہ شنے صمیرخادم نے حکم کی تعمیل کی کنویں سے آپ کی دعاکبی اور کہاکہ وضو کے لیے آپ کو یا نی در کارسیے۔ کنوال بربیام سنتے ہی اُبل بڑا اورکنا رسے تک یائی آگیا تیج ضمیر ادم نے لوٹے میں یانی بھر ااور آپ کولا کر دیا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ سمھے تھے سی کشوس کایا فی سبتا جلا آر ماہیے اور ساخ صورہ کی طرف اُرخ ہے گزیا کہ آیا وگ ساڈ صورہ کی نشاندہی کرر ماہیے۔ آپ کے قریب بینجا تو آپ نے فرمایا کہ ایس نے بة تونهي جامايخا. جااني جگهره ماني وايس جلاگيا اوركنوس سي جا اتراادر السارسنے لگا جیسے کنوس میں مانی رستاہیے بہاں یہ نکنہ بھی دس نشین رست جا سنے کہ للجمن کے سو کھے درنت کا سرا بھرا اورساب دارسوجانا لیک اٹ کے كه محردن نه سجب رزهم توسيح نوسم گردن از حکم دا در مع مطلب سبہ کہ جو بندہ تابع فرمان الہی سرحاتا ہے کائنات کی سرنے اس کے تا ہے فرمان موجاتی ہے آج کیا ہے کہوں نیا بھاری ڈکھارہی ہے۔ کسبی کہ مہم ناک ز مانِ اللِّي سَمِينِ رہے ہيں۔ اگرسمِ آج بھی ابنے آباء کی روش اختیار کریں **نوا** گ كركتي ب انداز كلستال بيدا -

تر فاری بزرگ الاقطاب حفرت سیدعبرالوباب زیری الترمذی اند متر فاری بزرگ الاقطاب حفرت سیدعبرالوباب زیری الترمذی اند متر فاری بزرگ اولا دسیدا حمد نوخته رحمته الله علی اعظر حمی سرا بے افغان کے نزدیک تشریف فرما مہونے کی اور آپ کے خوارق وکرا مات کی اطلاع ملی تو آپ نے سلام بھی کہلا کر بھیجا اور بطور مہان نوازی ایک بیا ہے میں لبالب

دوده مرکے بھیجا۔ حضرت قادر قبیص اعظم شنے قبول فرمایا اور اپنی مبارک آسٹیں سے تروتازہ بچول نکال کر دودھ کے اوپرر کھ دیا حالانکہ وہ بچولوں کا موسم بھی شا۔ اور ان بھی کو بھیج دیا اور سلام کے جواب میں کو تعلیم السّلام فرمایا ۔ فرمایا ۔ فرمایا ۔ فرمایا ۔ فرمایا دہ حضرت سید عبدالو باب رحمتہ السّد علیہ کی نقد مت میں نے کر سینچیا تو آب نے دیکھنے می بسیانت بی فرمایا :-

ما دمن از آل آفتاب ہمجوسہا اس افتاب کی نابندگی کے مقابلے بی تومیری کرالیت شدر وحوار قات ) کاچا ندسہا مستارہ ہی بن کررہ گیا ہے۔

(به اظها را تکساری اورشراعی النقشی کی علامت سیم)

دوده سے لبالب بھل بیالہ بھیے کی روایت بعض اور بزرگوں کے ذکریں بھی ملتی ہے اور اس پر بھول رکھ کروایس کرنے کی بھی ۔ البتہ اس روایت یں ہے موسم ترونازہ بھول کا اضا فدمے جوعجوبۂ روزگار اور سرلبسر کر امت ہے۔ بہاں یہ نکتہ بھی ذہبن نشین رہنا جا ہیے کہ دوده مفرح ولطیعت ترین غذاہیں اور مدیث رقبا کے مطابق اس کی تعبیر آرام دراحت اور دنیا وی عیش وہ شہر سے کویا کہ دوده ماتع موتا ہیں اور لطافت کے اعتبار سے غیرا دی بھی ۔ بھول میں ماذی سہولتیں بھی مہرتا ہیں اور لطافت کے اعتبار سے غیرا دی بھی ۔ بھول میں ماذیت فدر سے قلیل اور اس قدر قلیل ، کہ لطیعت ومفرح شے سے بھی بالا ترہے اور سراپا فورس نے اور سراپا کہ اندازی سے یہ اظہار مفصود ہے کہ ہمیں بھول کی مثل روحانیت سے مالامال نزرگی کی طلب ہے اور اسی میں ہم کوشاں ہیں ہمیں دودھ والی راحت وآرام کی زندگی درکار نہیں ہے۔

مجول کا تخفہ تھیجے ہیں اس رمز کا اظہار بھی مقصود ہے کہ سیدا لمرسلین صلی اللّہ علیہ دی آلہ وسلم کو دنیا وی جنروں میں سے نمین جنریں انتہا ئی مزعوب اور بندیدہ تھیں جن میں سے ایک خوشہو سے رمنہ بات ) اور حضور سیرالم سلین صلی اللہ علیہ دآ کہ دسلم کو پندہے۔ یجول بھی گوناگوں اوصا برد مانیت سے متصف سے بیجول کھی گوناگوں اوصا برد مانیت سے متصف سے بیجول کی زبانی کسی نے کیا نوب کہا ہے ہے

کل گفت کرمن مذہب دنی دارم رنگم جو محت راست دادیم جوعلی خلق حسن وحویت صنبی دارم رنگم جو محت راست دادیم جوعلی

میدانشوری اوربصبرت باظنی کا کمال ہے کہ آپ نے کھول کی تمثیل سے دہ کھیے۔
بنا دیا جس کے اِظہار کے لئے دفتر کے دفتر درکار سرد سکتے تھے۔ ہے موسم اللہ تباک
وتعالیٰ نے آپ کو تروتانہ ہ مجول بھی مہتا فرما دیا۔ سیج ہے ظرفدانو دمیر سامان
است ارباب توکل را۔ جو خدا کا مہوگیا۔ اور خداجس کا مہوگیا۔ اس کے لیے
کی کس چنر کی مہوسکتی ہے۔ بیروایت حضرت قادر قمیص اعظم کی اعلیٰ ترین
روحانی شخصیت کا روشن مینارہ ہے۔

قاضی ابوالمکارم قاضی کے گھرکے جو سے بھی سیانے۔ بھرقاضی صاحب کی سمجہ بوجہ سیان اللہ ۔ قاضی کے گھرکے جو سے بھی سیانے۔ بھرقاضی صاحب کی سمجہ بوجہ سیان اللہ ۔ حضرت فا درقمیصِ اعظم کی کرا مات کا شہرہ عام ہوا اور کرامت کی ہوشر باخبریں قاضی صاحب کے بھی گوش گر ارموئیں۔ ان کا دل بھی بسیجا۔ ملاقات کو جلے مگر بہ مطان کے جلے کہ اگر سینجے ہی حضرت قادر قریصِ اعظم شنے مجھے قامدان عنابیت فوایا تومیں بھی سیعت ہوجاؤں گا بالفاظ دیگرمیں بھی ایمان نے آؤں گا۔ تعدا کی شان جیسے ہی حضرت قاضی ابوالمکارم حاضر خدمت سوئے۔ حضرت قادر قبیصِ اعظم ش نے انھیں قلمدان عنایت فرمایا۔ قاضی صاحب بھی عہد کے بیتے تھے۔ فورًا ہی بیعت ہوگئے اور حلقہ ارادت میں بنسلک ہوگئے۔

اس کرامت میں بہ حقیقت جلوہ گرہے کہ اللہ تنارک و تعالیٰ اپنے مخصوصین کو دہ کچھ عنامیت فرما تا ہے جس کاکسی کو وہم در گمان بھی نہیں ہوتا اور وہ کھھالقا فرما تا ہے ادر سرانجام دلا تاہیے جس سے دانایان روز گار حیران وست شدر رہ جاتے ہیں۔ بیہ بات ذہن تشین رسنی چاہتے کہ کرامت کا وصف قادرمطلق کی فدرت کاملہ سی کا برتو ہے۔ اور بیہ ان کی وساطت سے جلوہ افروز سوتا ہے جو اس کے اہل سروتے ہیں۔

توسی نا داں جند کلیوں برقناعت کرگیا درنے کلشن میں علاج تنگی دا مال بھی تھا بہ کرا مت ہمیں دعوت عمل بھی دے رہی سے اور عزم دارا دے کوتوانائی

مھی تخش رہی ہے۔

ورود سا دهوره می کنی - اور مخلوق نصرا حوق درجوق آنے لگی اور طاقهٔ اور طاقهٔ اور طاقهٔ اور مخلوق نصرا جوق درجوق آنے لگی اور طاقهٔ ارا دت میں نسلک ہونے لگی اور مرا دوں کے تھولوں سے حجولی تھے لگی۔ ساڈھورہ وایے بھی متوجہ سہوئے اورخوب خوب فیضیاب سریئے۔ سے اڈھورہ سا دھورہ ہی تھاگنگوہ نہ تھا۔ سا دھورے والے فدردان اورمردم سناس تھے۔ ساڈھورہ کے اہلِ کمال تنگ دل اور کم ظرف ندیھے اٹھوں نے اپنی بساط کے مطابق دل میں جگہ دی اورسرآ نکھوں سر بٹھایا۔ انموں نے بہ جایا کہ اس جنگل بیایا سے اس خدائی نعمت کو اپنے گھر لے جائیں تاکہ سم مجی بآسانی فیضیاب سرویتے رہیں اور آنے جانے والوں کو بھی سہولت رہے کہ ساڈھورہ میں ضرورت کی سرجبزياً سانى دستياب بهدتى ربعيه للإنرا الخول نے حضرت فا درقمبيص اعظم سے اپنی جاہت کا اظہار کیا آب واقت ہی تھے کہ ساڈھورہ آپ کامقام ولایت ہے۔ وہیں آپ کو قیام فرمانا ہے۔ آپ نے اظہار رضامندی فرمایا۔ جنا نجہ اکابر سا ڈھورہ آب کو باعزاز تمام سا ڈھورہ ہے آئے. صاحب خوار فات نھے ہیں۔ تعصبے کے تمام ہزرگ آپ کے سمه اكا بران قصب در ركاب اليمركاب مروية سائف سائف صله اور حضرت شده دارآن جابرخاسته آب کو درال سے نعنی صحرائے سرائے برنورنام جاسے درون شہراست افغان سے قصر کی ساڑھورہ میں لےآئے وآل حدى فبرستان باشندگان وعره

ہمسٹٹ کر آ وروناروساکن شدند ۔ دنوارقات ۱۸)

ادر آب کو بر نورنام کنویں کے باس طعرایا جو آبادی ہی ہیں سے۔ ادراس کے قریب ہی باشندگان ساڈھورہ کا اور دیگر اشخاص کا جدی قبرستان

کھی ہے۔

اس بیان سے کہ جدی فبرسنان باشنگانِ وغیرہ سِستند\_\_\_ لفظ دغرہ سے بہ کمان میوتا سے کہ ان قبرستانوں میں سے بیض میں ایسی قبور مجی تھیں جن کے متعلق دیضاحت سے نہیں بتایا جاسکتا کہ کن بزرگوں کی تھیں۔ مگر تھیں نمایاں ا دران کوعزت کی نگاہ سے در مجھا مجی جاتا تھا۔ اسی لیے لفظ دعیرہ سے ان کی نشاندسی کے لیے اندارہ ضروری سمجا۔ تعجب نہیں بدوسی مقام ہوجہاں نوگزے صید بزرگوں کی مجی قبور سول۔ وہی مضرت مخدوم قادر میص اعظم مے لیے قبامگاه مقرر کی گئی سرد بعض کا کینا بید ہے کہ محلہ فاضیان ساڈھورہ کے نزدیک مزار حضرت نورشهبايع كالتفارسي مقام ببرنورنام سے نامزد تفا اور سبب خفرت مخدوم فادرقسي اعظر كو تفيرا با گيا تفارسكن صاحب نو آرفات كے بيان سے واضحب كمرتر نورنام كاكوئى كنوال مفاجو قبرستانوں كے قریب تفاادر سي مقا مضرت مخدوم قادر قميض اعظم على سا دُهوره س ابتدائي قيامگاه تها الغيب عندالتٰد۔ ندی ساڈھورہ کے جنوب میں ندی سے ولانگ ڈربڑھ ولانگ کے فاصلے برایک حجوتی سی مسیر سے جسے قمیصی مسی کیتے ہیں۔ تعجب نہیں کہ بعدییں آب اس کے قربیب میں ریایش بذریر موستے میوں اور اسی مسجد میں نماز اور افراقے میوں اوراسی کے اسے منفی مسیر کھنے لگے میوں۔ بدمسی مشہورمسی حن شرق میں واقعہ ہے۔ پھولئے سے دہران تھی لیکن اب آبا دیسے کہ قرب وجوار میں دوبارہ مسلمان آ بسے ہیں۔حضرت شیخ عبدالحق میریث دملوی نے قیام سادھو کے ذکر میں لکھا ہے۔

قصير الموده تفرآ ادس الت ورقعدير الوره خفراً بار اختیاری اور مدت کک فقرد تجرید کے رخت اقامت سياد مدتيم بوضع سا محد فندلی نسم کرتے دھے. فقرو تحريدى كزرائد راخارالاخيار) ابتدائے مال میں مدت تک آب در دیشاندا در مجرد اندند کی بسر کرتے رہے۔ انجام کاروہ وقت آگیاکہ متابل زندگی بسرکرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ في القائر الله التدواسطي كاصاحزا دى بى بى عائشة كوآكابى بهوئى كرسيد شرف حاصل مونا ہے۔ آب نے اپنے واقعت کارشیخ عبدالواصر سے دریافت كباكها ولياء وفت اورعالم متبح سيرنصراللرواسطي كيابيس رست بس حوفدة العارفين سيدنناه ابوالفرح واسطى كي اولاد بإك نها ديسے بي اورنجبالطفن سیریں. شیخ عبدالوا مدسا دھورہ ہی کے رہنے والے تھے اور دا قف حال تھے الخول نے بنایا کہ سیرنصرالتر واسطی میں مسیقیں۔ تو آب نے شیخ عبالوا سے کہا کہ آپ تکلیف فرمائیں اور انہیں میرابیہ سینیا میں کہ لوح محفوظ میں اب کی صاحبزادی بی بی عائشہ سیدشاہ قبیص اعظم القادر کے نام لکھی میوئی ہیں المذاآب ان كانكاح مجم سے كر ديں . جب بدينجام شيخ عبدالوا حد في سيدنصرالله وأسطى كوبهنجايا توده متفكر برية ادربه فرماياكه كننة قبيله والول كهبياه سادى توكنية فبليري مين برواكرية يمين محصرية بين معلوم كدية صاحب كس فبلير اوركس نھاندان سے میں۔ اتنا ہی کہا اور خاموش سو گئے۔ نبی بات شیخ عبدالوا صدنے حضرت فادر قمیص اعظم سے کہددی۔ آپ نے سنی اور آب نے اپنے بزرگوں حضور اكرم صلى التدعلية وآله وسلم تسيدنا حضرت على المرتضى صلوة التدعليالسلام ا درسيدنا بيران بير دستگيرا بومحد عبدالقا در حبلانی فدس التندسرهٔ کی طرف رجوع فرمایا۔سیدنصرالتدواسطی نے خواب میں دیکھا کہ بیسب بزرگ ان کے باں تشریف و ماہی اور فرماتے ہیں کہ اسے سیدنصراللہ کھیے شک وشب کی بات

نہیں ہے بلاث مبسیر شاہ قمیص اعظم صحیح النسب سیریں ادر ہماری ہی اولاد سے ہیں اور ہماری ہی اولاد سے ہیں اور تماری صاحبرا دی بی عائث مان ہی کے لیے ہیں تم سرخور داری کا ذکاح ان سے کر دو۔

سبرنصرالله بهدارسوئ توانبی المبیر سے اور اپنے عزیزوا قارب سے اور دوست واحباب سے اور قاضی ابوالمکارم سے اپنا خواب بیان کیا اور رست قبول کر لیا۔ اور بقول صاحب مخرات القدس تعلی بیگ تعلی نکاح بہوگیا اور آب متابل زندگی بسر کرنے لگے۔ اور اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکت سے آب کی مقبولیت میں غیر معمولی اضا فہ مروا۔ حضرت شیخ عبرالحق میرٹ دیلوی کی محضرت شیخ عبرالحق میرٹ دیلوی کی محضرت شیخ عبرالحق

سيرنصراللهم ديه بودعالم وعامل ومنع ومستقيم عمال وصاحب حال وتنبع ومستقيم طكر گوشه نودرا درعقد نكاح ا و در ورد و بعداز دقوع اين علق اورانوطن وسكونت بهال جا اختيار وقوت افتا د وقبولئ تمام وشهر تئ تام نصيب ا د شد وخلنې کشيراز نوای آل د بار درحلقهٔ ارا دت وعقيدت او در آمدند وجع از در ونښاي ايل در آمدند وجع از در ونښاي ايل

اے صاحبِ نوار فات نے بقول نود ٹمرات القدس سے ناریخ نکاح ۱۵ررجب کھے ہوم ہے نہ اور خوات نفال کی ہے جو کسی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے محکمے قطعاً غلطہ اس سندیں تو حضرت فادر فہیں اعظم ببیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور مہینہ تاریخ اور دن بھی اس سند کے مطابق منہیں ہے مہراس خلط ہے۔ غالبًا الردجب محکمہ میں ہوگا۔

نبرنجدمن انتساب نمودند وازآل جله شنح عبرالرزاق المشبور به شیخ بهلول مرید ونطیفه ا واست -دانها دالاخیار >

مقبولیت اور آب کے مبارک نام کوبہت ہی شہرت حاصل سوئی حتی کہ ساڈھورہ کے گرد و نواح کے رہنے والے بھی کئر سے مریدا ورعقید تمند ہوگئے بہی سنہیں بلکہ با کمال درونشوں کی جعبت کی جعبت آب سے واب تہ ہوگئی۔ان ہی میں سے ایک شیخ عبدالرزان ہیں جو شیخ بہلول کے نام سے شہورہیں وہ ہو شیخ بہلول کے نام سے شہورہیں وہ ہیں۔ کے مرید بھی ہیں اور خلیقہ تھی ہیں۔

حضرت بی بی عائشہ کے بطن سے حضرت قادر قمیص اعظم کی اولا دیمی مہدی دوصاحبر ادوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بڑے صاحبرا دے کا نام نامی سید شاہ محمد قادری ہے جوما درزا دولی تھے اور حضرت قادر قمیص اعظم کے خلیفہ وجانشین تھے۔ ان بہی سے نفانوا دہ قادر بہ وقسصیہ نے فروغ بإیا۔ ہمارے مطالعہ بی اکثرا بسے ہی شہرے آئے ہیں جن میں حضرت قادر قمیص اعظم کے بعد حضرت سید شاہ محر قادری کا نام نامی زبب شجرہ ہے۔ بیشک خلفاء سے بھی سلسلے نے فروغ با با سوگا لیکن دیگر خلفاء سے مطالعہ بی نہیں آئے۔ دوسرے صاحبرا دے کا نام نامی سید ثناہ البوالمکارم ہے بہ بھی باکمال بزرگ تھے۔

زیارتِ مقابر زیارتِ مقابر اجنت البقیع (مدینهٔ منوره) میں اکثر تشریف لے جانے اور یادِ اللہ سے اہلِ قبورکو ایصالِ ثواب فرمانے تھے اور سال کے سال جبل اُک م تشریف ہے جاتے اور شہر ائے اُص کو ایصالِ نواب فرماتے حضرت قادر قمیم اعظرہ اتباع شذت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم میں بے مثل شخصیت کے مالک تھے لہٰذا آپ بھی زیارت مقابر شہر اء کے لیے تشریف ہے جاتے تھے اور ایصالِ تواب فرماتے تھے۔ شہر ما ایکے مزارات گا نُو تھسکا بُن میں ہیں جوسا ڈھور ہو ہے۔
شمال مشرق میں کوئی بائخ میل کے فاصلے بربہاٹر برہیں۔ اسلیے انھیں شہرائے بلندی
کہتے ہیں اور ان کے نام عبرالرحیم عبر الکریم اور عبرالرسول مبلئے جاتے ہیں اور شت و بیابان میں بھی بکٹرت شہراء آسو دِ ہُ خوابِ آخریت ہیں لہٰذا آب ننگے ہی
بائو آئے جانے تھے۔

تین عیدالمومن آپ کے مخلصین میں سے تھے اور آپ ان کو زندہ شیر کہتے تھے ایک دن انھوں نے آپ سے عرض کیا کہ شہدائے مبندی کے مزارات ساڈھورہ سے چارکوس کے فاصلے میں ۔ آب برمینہ یا و ننگے یانو) اور سنجوں کے بل اننی دور آتے جاتے ہیں۔ بہتو ہیت ہی تکلیف دہ ہے آپ نے فرمایا کہ آیندہ جب ہیں زیارت شهداء كوجاؤن توتم مجهے يا د دلانا۔ لېذا جب آينده آپ زيا رتِ شهيراء كونشري لے جانے لگے توشیخ عبرالمومن زندہ شیرنے بہات آپ کویا دولائی۔ آپ نے زمایا نم نازہ وضوکر کے آؤ۔ وہ وضوکر کے آئے توروانگی کے وقت آپ نے اپنی انگلی ان کے باتھ میں دی اوروہ انگلی بیڑے بیڑے طے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ساڈھورہ سے بہاڑ تک جہاں شہدائے بلندی کے مزارات ہیں اور تلے شہربدوں کی لاشيں ہى لاشيں ہيں اور آنے جانے والے ان كے سراور سينے براور ان كے اجسام بربانور کھنے اور آتے جاتے ہیں۔جب نسخ عبدالمومن زندہ شہرنے بہنظر دیکھ لیا تو آب نے ان سے کہا دیکھ لیاتم نے کہ میں کیوں با مرسینہ آتا جانا ہول. بلامن بداس عمل کے مکلف وہی ہزرگ میں جن کی سیئے کی آنکھیں کھلی موئی ہیں بركوئى نهيں ہے۔ ابتدائے اسلام میں زبارت قبور کے ليے برمیذبا ہی جانے كا حكم تفاجو بعد میں منسوخ ہوگیا۔ غالبًا اس ليے كريركس و ناكس كوم كلف قرارنہیں دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس روابت سے حضرت فا درقمیصِ اعظم ہے کی رونس دلی بصيرت باطنی اور ملندئ مراتب آشکاره بے اور کامل اتباع سنت نبوی صلی الله عليه وآله وسلم كا وصعن جلوه گرسے -

حضرات انبياء علبهم السلام كوبهي عردجي ونزولي

عروجي ونزولي كبفيات

كيفيات سے دوجار رسنا بڑتا ہے اور ادلیائے كرام رحمهم التركويمي عروجي كيفيت بيريك ترب حق کی اعلیٰ و افضل کیفیات میں سمہ تن مستنفرق ریاجائے اور عالم ظاہر سے زرائبی وابستگی نه رہے۔ نزونی کیفین بیہ ہے کہ مخلوق کی را ہنائی میں اور اُنکے اصلاح حال میں کا بل توجہ سے منہک رہا جائے۔اس حال میں مراتب قرب میں ترقی مہوتی رہتی ہے اور التدباک انبیاء علیهم السلام اور اولب اور مُمِم التّٰدكی اس مشغولبن کو سہبت ہی بہند فرماتے ہیں لیکن بیر صرات مشاہرہ کو حق کے سوالعض دیگرمشغولیات کوابنی نسبت سے بردے سے تعبیر کرتے ہیں۔ سے برا الرسلین حضوراكرم صلى التدعلية وآله دسلم بهى ايسه مي رفيع حجاب كمه ليه استغفار برها

كرتے تھے رصحے بخارى ون أي >

سا ڈھورہ کے قیام کے دوران رجوع خلائق بکثرت تھا۔حضرت فا درقمیص اعظم كورنسدوبدايت كے كام بس بہت مشغول رہا بڑتا تھالىكى جيسے ہى مہلت ملتى آب دشت وحبل کی راہ لینے اور و ہاں کامل استغراق کے ساتھ مشامرہ میں مشغول رسنے تھے۔ کہی کہی مربدوں کی جماعت کو بھی ہمراہ لے جاتے اور کے مکن بہت ق الله الله كانربيت فرماتے۔ صاحب نورار فات نے لکھاہے کہ اللہ مصین آب تین سومربدوں کے ہمراہ علاقۂ سٹرُمورتشریف ہے گئے جو دسیع کو ہستانی علاقہ ہے اور ساڈھورہ سے شمال ہیں ہے۔ ناہن اس کا صدر مقام ہے جو قلہ کوہ يروا قع ہے۔ جو ناس کی جوٹی مشہور ہے۔ اس علاقے میں علہ کی ببدا وارناباب ہے. مونگ بھلی اور آلوکہیں کہیں فلیل ترین مقداریں بیدا سرنے ہیں۔ آب نے کوئی دوسال اس علاتے میں قیام فرمایا اور مربیروں کی تربیت فرمانی مشکل ما دُيرُه دوكبلوس الدستياب موتاراس كي روني بكائي جاتى اوربقدر مساوي تين سو مریدوں میں بانط دی جاتی آب بھی اتنا ہی حصہ لیتے جتنا دوسروں کے حقے

میں آتا تھالیکن وَمَنْ يَتَوَقِ اللهُ الخ کے كامِل يقين كى بركت سے مُكرت يارج بيس اليي بركت برد في كه سب مي سيربوهات و كرز زُقْ م من حيث لا يُحتسب كاشان جلوه گرمبوتی ۔ اس طرح سرمربدم کز ارشا دوبرایت بن جاتا تھا۔ مربدوں کی ایسی سی جمعیت سے متعلق حضرت تسنح عبرالحق محدث دبلوی کابرارشادید:

جعے از در دیشان اہل نیز پڑش باکال در دیشوں کی جعیت کی جعیت نے میں آپ کی نور مت فیضدر رجت سے

داخبارالاخبار) دانستگی اختبار کرنی تھی۔

انتساب تمودند ـ

بلامت بوه دردیش جو رکه تیتی الله الخ کے وصف سے متصف تھے وہ در دبشان ابل ہی تھے اور بجائے نودنھا نقاہ اورم کزرشدو بدایت تھے۔

ا نمانقاه مركب لفظيم دنمان + قاه) حضرت مخددم نصيرالدين جراغ دملی رحمته الشرعليه كاارشا ديه كرمروئے لغت نقان كے معنی ہيں گھر۔ مكان اورسرائے۔ قام كے معنى بي عبادت برعا اور دعا كا جلد فبول ہونا۔ لائدا خانفاہ کے معنیٰ ہیں۔عبادت کرنے اور دعاما تکنے کی حکمہ۔ دنیبرالمجالس ) مراد اس سے وہ مقام خلوت ہے جہاں اللہ والے سکون واطمینان کے ساتھ اللہ پاک کی باد میں مشغول رہیں۔ جرہ مقام بیہاٹری غارہ دیا صحرائے لق و دق مویا آیا دی ہیں کوئی بڑسکون الله مرو وسى نوانقاه بيال كسى في كيا خوب كياب الله م

مردے نمدا بمشرق ومغرب غرب بیست سرجاکہ رفت جمہ انداخت وخانقا کساخت مردان نحداکے لیے دوران سفریس جمہ بھی خانقاہ ہی ہے۔ بہ لازم نہیں کہ ا بنٹ مٹی میا بیھر جونے کی بنی کوئی عمارت ہی مود بلکہ زمین کا فرش ا در آسمان کاسائیاں سى ميوا دركونى بندة خدا دمال محوعبادت رستام وروسى خانقاه بهد حديث مباركه

سبرالمرسلين حضرت صلى الشرعليبروآله وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مسافر کی طرح رمیجہ یا را ہ گیر خَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ هَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ كُنُ فِي الدُّنْيَا كى طرح رمېد ـ ا دراينے كوا محاب فبور جبيب

كَانْكَ غَرِيْبُ أَوْكَعَا بَرِي سَبِيل وَهُذَّ لَغُسُكَ مِنْ اَصْحَابِ الْقُبُورِي

للذاحضرات اوليائ كرام رهم التدتعاني اسي حديث مباركه برعمل بيرارم ہیں وہ اینط مٹی اور نتیجر حونے کی عمارتوں کی تعمیر کی طرف دراہمی ملتفت نہیں مرد نے اگرا فتضائے حالات سے انسی صورت رونما موتی کہ کوئی خانقاہ نعمیرکرا لیتا تومعاهر اولیاء الله اسے سیرت وسنت اولیائے کرام کے خلاف قرار دیتے اور نالپ نار فرمانے تھے اوراس نقطۂ نظر کی تصدیق حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء سلطان المشائع مح اس ارث دسے مردتی ہے۔ آب نے ۱۱ شوال سائے کی مجاس

میں بہ وا قعہ بیان فرمایا حو تحدر سے تفصیل سے ندر ناظرین سے :-

تعطب الاقطاب حضرت نبواحة قطب الدين بختيارا وشي قدس سردالغز مح معزز نعلیفه اور حلیل القدر بزرگ شیخ بدر الدین عزنوی رجمنه الله عليه دني سي مقيم تقع قطب الاقطاب حضرت حواجه فطب الدين نجتيار اوننی کی و فات کے بعد صرت شیخ بررالدین غزنوی کے مریزنطام الدین خربط دار نے حضرت شیخ بررالدین عزنوی کے لیے خانقاہ تعمیر کرائی اور وه اس نمانقاه میں رہنے لگے۔ قضاعندالتند نظام الدین خربطہ دارشاہی عتاب میں منبلا مہوا نوحضرت تینج بدرالدمین غزنوئی بھی بریشا فی میں منبلا مبوئے حضرت نسخ بدرالدین غزنوی نے اپنے ہم خرقہ نسخ نسیوخ العالم حضرت بابا فرید کنچ نسکر فدس اللہ سرہ العزبیر کو خط بھیجا اور اس برنسان ک ما دننہ سے مطلع کیا۔ حضرت بابا صاحت نے جواب میں لکھا ہے :۔

سركه مرسيرت وسنت سران خود ندرود بجني باشد جوانے بیروں کی روش کے خلاف کرے گا۔ اسے انساسی کھیمیش آنگا۔ حضرت محبوب البي نظام الدين اوليا الشيف تشرسِّجا فرمايا جونكه وه احضرت نسخ برراں بن غزنوی بزرگوں کے دستور کے نطلات خانفاہ میں تشریف فوا سوئے تھے۔ اس لیے انھیں تھی نازیبا بریشانی سے دوجا رسونا بڑا تھا۔ رفوائدالفوا د)

حقيقت حال بديه يسي كدا ولياءالتدرهم التد تعالى شخصيات كى تعمير فرما تنيس وبهی حلتی بھرتی جائتی جاگتی نطانقاہ مروتے ہیں اور ان ہی سے نشبگان برایت سیراب سرِ نے ہیں اور رضائے الی حاصل کرنے ہیں ۔جومفصد زندگی سے۔ ہرمریکامل مركز برابت اورمتل نانقاه كيم بوناسي حضرت مخدوم فادرقميص اعظم واتباع سنت نبوى صلى الشدعلية وآله وسلم من بقول حضرت شيخ عبرالحق محدث وبلوي كه ا زناع سنت سيرا لمرسلين صلى الله عليه وسلم من نا در و عزيز الوجو دينه وه كيب مديث سير المرسلين صلى الترعليه وآلم وسلم كُنّ في الدّ نبأ كأ تلك الح كانطاف مسا واندزندگی مسرنه کرتے اور خانقاه بنا بیٹھتے . بلکه خانقایس بنابنا کرمربروں کوان میں سجاتے۔ اُسْتَخْفِرُ اللّٰہ۔ ببرکہنا سرا سرکڈب دا فتراء بیے کہ آب نے کہیں کوئی حولی یا نها نقاه تعمیر کرانی - در دنشوں کی عارضی فیا مگاہی کوخانقاہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خواه قیام دشت وجبل میں سویا صحرائے لتی و دق میں البتہ اولیاء الشرآبادی کی مبنگامه آرائی سے اکثر کنارہ کش ہی رہتے ہیں اور ما دی تعمیرات سے ان کو دور کا تعلق بهي نهين مردنا - بلانسه حضرت قادرتم يص اغطم شنے تسخصيات كى تعمير فرمائی حبن کی نورا فشانی سے سرزمین سِند دیاک جگرگا اٹھی ا درسلسلۂ فادر بہ قمیصیہ کو فروغ

عظیم نصیب مہوا۔ عظیم نصیت می دم قادر قمیص اعظم کے خلفاء میں سے نیسنے عبدالرزاق المشہور نسخ علفائی سہول جہت ہی باکمال درویش تھے۔ ان کا نام نامی حضرت شیخ عبدالتی می د دملوی نے اور نفتی غلام سرور لا مہوری نے لکھا ہے خلفار تواور بھی مہوں گے مرزا محافظر دملوی نے لکھا ہے کہ بہت سے خلیفہ مہوکر اطراف عالم میں بھیلے۔ مگرافسوس بہ ہے کہ مذیدا دل نذکر دل میں ان کے اسمائے گرامی تنہیں ملتے ہے ممکن ہے دیما شاہد صفح آئندہ ہی ان نذکروں میں میوں جو کمیاب ہیں۔ رئیسرج اسکا لرجب اس موضوع بیر کام کریں گئے تو رمسئلہ تھی عل موجائے گا۔

صاحب مرام الاسرار نسخ عدالرحل جنتی نے شاہ سکندر قمیمی القادری کے متعلق کھا ہے کہ بہزرگ حضرت شاہ شجاع کرمانی کی اولاد باک نہا دسے تھے اور شاہ قبیص قادری کے مرید نتھے ۔ طریقت میں تربیت یا فقہ تھے ۔ بڑے نوش اخلاق کریم الطبع اور حمیدہ صفات تھے کا چھ میں فوت ہوئے ۔ قصبہ ردونی میں مزار ہے دص ۲۲۹) ان بزرگ کے اوصاف سے ظاہر ہے کہ بہ بھی حضرت قادر قمیم لیا فطم کے تعلیق میں فوت ہوئے ۔

کتاب سنوات الاولیاء کے بیان سے واضح ہے کہ صاحب صرات القدیں اللہ خیر الدین سہرندی کے والد بزرگوار نیخ مجدا براہم قبیعی قادری بھی آپ کے خلفاء میں سے تقطے جو عالم دین بھی تھے ممکن ہے کہ ان بزرگ کا تفصیلی حال "نذکرهٔ مجمع الاولیاء میں موجو نیخ بدر الدین سہرندی کی تصنیف ہے اور کم باب ہے۔ مجمع الاولیاء میں موجو نیخ بدر الدین سہرندی کی تصنیف ہے اور کم باب ہے۔ ہم گنوانے سے کمچھ حاصل نہیں ،جب کوئی لائن ابر حال بہمسئلہ تحقیق طلب ہے۔ نام گنوانے سے کمچھ حالات کا انکشان مرکا ہے دا دیم نزا تیخ مقصود نشاں دا دیم نزا تیخ مقصود نشاں دا دیم نزا تیخ مقصود نشاں

## دحاشبه صفحه گزمشته)

کتاب ذکر جمیع اولیا سے دہلی تالیعت ن<u>ہ ااھ</u> میں لکھا ہے کہ حصرت شیخ عبدالرزاق تون شاہ بہلول مرید و فلیفہ حضرت سٹ ہیں تھا ہے ہور رحب میں لکھا ہے کہ حصرت سٹ ہیں تھیں قادری ہے ہے ہم رحب مجاور سے شب بخشنبہ کو وفات یائی۔ اور آستانہ نقش قدم رسول مقبول صلی الشّرعلیہ وآلہ وسلم معروف قدم سٹ ربعت دہلی کے آس باس دفن ہوئے ۔ گراب اُن کے مزاد کی نشان دہی نہیں کرائی جاسکتی ، اس لیے کہ اس میلون طویل و ت دم مرسند ان میں نئی آبادی ہوگئ ہے اور خال خال قبور رمگن ہیں ۔

وفات عفرت قادر قبيص اعظم بنگاله ي مقيم اور ندرمت على الله اور واصل بحق من من من فول تف كه بنجام اجل آبه نجا آب نے لبيك كها اور واصل بحق مرحة و من انتقال فرايا الله و من انتقال فرايا و من انتقال من انتقال

کے جناب اظہار احدگیلانی صاحب بھی عجب ذات شریف اور عجب باکمال سے ہیں۔ ایک سال کی کوشش سے معدود سے جندصغهات کا کتا بچہ لکھا ہے حج تضافہ بیان کا اور عجوب گوئی کا مرقع ہے اور ایسامر قع اور حجوب کوئی کا مرقع ہے اور ایسامر قع ہے کہ دادنہ فریاد۔ سبحان اللہ - مقام وفات کے متعلق بھی تضادی کا رفر اسے اور ایسامر قع ہے کہ دادنہ فریاد۔ سبحان اللہ - مقام وفات کے متعلق بھی تضادی کا رفر اسے اور وہ یہ ہے:۔

(۱) حضرت شاہ خمیص کی وفات بہار شریف میں ہر ذی قعدہ سے ہے وہ وہ کو ہوئی (صفحہ کا) بہار شریفت ۔ ۔ ۔ قبلعہ بہار شریف ضلع میٹنہ ۔ ۔ ۔ اس خانقاہ میں آپ کی وفات بوئی (صفحہ کا) بہنا انکشاف ہے ۔ ۔ ہی خمیص بورہ تحصیل جگا دری رکاگوں والا ) قمیص الاعظم قادری کا جسواطم بین ایس کی دولت ہوئی اسلام خادری کا جسواطم بین آپ کی وفات بہاں رکھا گیا بہند شہر ۔ ۔ ۔ آپ کا جدر مبارک بنگال سے والمی میں کی وہ در حصول برکت کے لیے بہاں رکھا گیا کہنا تھ دروع گورا حافظہ نہ باشد ۔ مبحان اللہ تصوف و سیرت کے دافی حاشیہ صفحہ آیندہ بر)

تین ذی القعدہ سنہ ۹۹۲ هکوساڈھور میں لاکر آپ کے جبدا قدس کورا غوش میں لاکر آپ کے جبدا قدس کورا غوشس محد میں فروکش کیا۔

نالف ذی الفعاره سدندانسین وتسعین وتسعیات سم بسالوره آورده مدنون ساخته اندر رحمته الشرعلید

وانعارالاخيار)

حفرت شیخ عبرالی محدث دبلوگ کے بیان سے بیمی واضح ہے، کہ ہزی القعاد الربخ وفات نہیں ہے بلکہ تاریخ بی فین ہے اور سالانہ تقریب عرس سے میں اس کی العب دین ہوتی ہے کہ عرس کے مخصوص تاریخ اور بیج الآخر ہے جب کا حاصل ہے ہے کہ نواریخ وفات ہے ۔ آپ کے جبد مبارک کو ملک بنگالہ سے لاکر ہم دی القعاد ہو کو ساڈھورہ میں دفن کیا ہے گویا کہ ۲ ماہ ۲۲ دن میں یہ سفرط ہوا تھا ۔ حضرت شیخ عبرالی محدث دبلوگ کے علاوہ دیگر تذکرہ نویسوں فے تاریخ وفا ہونی القعاد الحقیدہ لکھی ہے ۔ جے سہل انگاری کا نمرہ کہا جا سکتا ہے اور تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے اور تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے اور تسلیم نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ حضرت شیخ نہایت معتبرا ور معاصر تذکرہ نویس ہیں ۔ ور بگر تذکرہ اور عاصر تذکرہ نویس ہیں ۔ و بگر تذکرہ اور عاصرت شیخ ہی کے خوشہ جین ہیں اور ان میں سے ایک ہی علم و فضل اور اعتما دوا عنتبار میں ان کا ہم بلہ نہیں ہے لہذا حضرت شیخ ہی کے قول کو قابل قبول قرار دیا جا ہے گا کہ ہر ذیق عدہ تاریخ تدفین ہے اور تقریب علی سے اور تقریب علی سے اور تقریب علی سے اور تقریب علی سے اور تقریب علی اور این بی اور اور تقریب علی اور این میں اور این بی اور این میں ہے اور تقریب علی سے اور تقریب علی سے اور تقریب علی سے اور تربی اور تربیخ و فات ہے۔

عفرت فا درقمیص اعظم کی سیرت مبارکه کاموضوع بہت اسم اور تقیق اغتذار الطلب ہے۔ میں نے اتنا ہی کیا ہے کہ جو کچھ آیسانی دستیاب ہو سکا مخصر سے دقت میں محترم ذیجاہ حضرت سیرعبد العاسط شاہ قمیصی قا دری مانطلہ العالی

ربقیہ حاث یصغی گذرشتہ نہایت اعلیٰ وعلمی وتحقیقی میدان میں کیا عجوبۂ روز گار کا رنامہ انجام دیاہے۔ تنہیسی میونے کے ناتے تاریخ وفات کا صبح احصا ان سے متوقع کھا۔ مگر ذرا کھی ملتفت نہ میوسکے۔

سیادہ نفین حضرت قادر قمیص اعظم ساڈھورہ اور نائب سیادہ نفین برخوردار
سیرعبرالقیم شاہ قمیصی قادری سلمہ اللہ تعالیٰ کی فرایش سے بکیا فراہم کردیا ہے۔
اس سے مدعا بیمجی ہے کہ حضرت قادر قمیص اعظم کی سیرت مبارکہ برخفیق کا جذبہ
رو بکار آئے۔ اور آیندہ کے امل قلم اس سے آگے قدم بڑھا ئیں اور نظروں سے
اوجھل معلومات کو فراہم کریں تاکہ سیرت مبارکہ حضرت قادر قمیص اعظم کا سبق آموز
اور نظرا فو وزم قع ندر ناظرین کرسکیں حضرت سیرشاہ قادر قمیص اعظم تحدس اللہ
مرہ العزیز کے ویسلے سے بارگاہ مجیب الدعوات میں میری عاجزانہ سے التجاہے
کہ امل علم ونظر جو انان قوم کو اس موضوع پرکام کرنے اور سیرحاصل کام کرنے
کی تو فیق عنایت فرمائے آمین نم آمین ۔ بالے اللہ کو مقبولیت سے نوا زے اور مجھ نا جنری کا بخام بخیر فرمائے آمین نم آمین ۔ بالے اللہ کا اخلاق حسین دملوی

## من کرول میں تذکرہ

تذكرہ كِتِهُ إِن اس كتاب كوهِ إِن الله الله الله الله الله الله الله علم وعمل كے كاملين كے حالات مرون موسة إلى مثلاً تذكرهٔ اولياء تذكرهٔ علماء تذكرهٔ شعراء وغيره اولياء مبندوباك كے تذكرهٔ اولياء الله بين سيرالاولياء سب سے ببلا تذكره ہے جومشا تنح چشت رحم الله تعالىٰ كے اسوال بير شخل ہے اس كے مصنف المير نحور دسيد محدكر مائى بين جوبيلے مندوستانی تذكره نوبس بين اور جوحضرت محبوب اللي نظام الدين اولياء محبوب الله نظام الدين اولياء مورد نوردستان مورد سال مربيدوں بين سے تھے۔ بيتذكره منها بيت معتبر ومستند ہے۔ البتہ مرور زمانہ سے الباق و تحریف سے بقدر قليل ملوث ہے۔

ابسے بھی کئی تذکرے دستیاب ہوتے ہیں جن ہیں حضرت قمیصِ اعظرہ کا محقر ذکر خیر ہے۔ اس باب ہیں تذکرہ نوبسوں ہی کے بیانات کو بیش کرنا مقصود ہے تاکہ یہ واضح ہوجائے کہ کس کس نے کتنی کتنی جا معیت سے خراج عقیدت بیش کیا ہے جو حضرت قمیص اعظر کی سوانح نگاری میں نشانِ منزل بھی ہیں۔ ان ہیں سے جو دستیاب جو حضرت قمیص اعظر کی سوانح نگاری میں نشانِ منزل بھی ہیں۔ ان ہیں سے جو دستیاب

سروسکے بیں وہ بیریں:۔

اخبارالاخبار الاخبار الاخبار كم مصنف صفرت شيخ عبدالحق محدث دبلوى رح اخبار الاخبار الاخبار الماتوني اهناه مين جوقا درى المشرب ادر حضرت قميص اعظم كي مهم صوب من المنظم كي مهم صوب المنظم كي وفات سے سات مرس بعد تمكم ميل كو بين المرح بير بير عبد المح المرح بير بير عبدالحق محدث دملوني بلند بإب عالم دين وعارف طرقيت ا درمستندا بل فلم كرد سے بين اور

عنی بہ ہے کہ جس جامعیت واہمام اورعظت وثنان کے ساتھ النفول نے حضرت فمیش اعظم کا احوال فلمیندؤ مایا ہے کوئی دوسراان سے سبغت نہیں ہے جاسکا ہے اور دہ بہ ہے:۔

شاه فمنص بن سيدا بي الحيات بعي اينے سلسلۂ نسب کو حضرت سیرعبرالرزاق ً یک بہنیاتے ہیں وہ بعنی حضرت شاہ قادر فمنص ملك بشكاله سے فقو وتجر بد كے لباس میں اس ملک ہندس تشریف لائے اور قصتبرسا ڈھورہ خصر آبادیس مقیم مرسے مدت تک فقر د تجرید کی حالت میں گزریسر کی دار دواجی تعلق بھی قائم نہیں کیاتھا ک مكرسا دهوره سي مي ايك سررگ سي نطراللد رواسطی ) جوعالم و عامل تھی تھے صاحب ط تنبع شربيت وطريقت تنصه وضع كے بأبد ا درمتقل مزاج تھے انھوں نے اپنی بیاری بني سے آپ كانكاح كرديا داور آپ متابل زندگی گزارنے لگے) اس رشتے كے بعد آپ نے اقتصائے وقت سے بهیں بعنی ساڈھورہ ہی میں مشتقل ریالیں انتنیار فرمالی بیماں سے قیام میں آب کو بورى بورى شهرت اوركامل مفتوليت حاصل مروني (گوباكه سيان مقيم مرونامخلوق کے لیے بہت ہی مفیدا ورکار الم مذابت سروا) کہ اس علاقے کے اور آس یاس

شاه مميض بن سيرا بي الحيوة ابنا نېزسلسلهٔ نسب خو درابه حضرت سسيد عبدالرزاق مى رسانند- از ولايت بنگاله درنساس فقروتجرید درس دیا به قدوم آورده درقصت سالوره نصرآباد رنوت اقامت سهاد مديقهم لوضع فقروتج بدمي كزرانيد اسير نصرالتد مردي بودعالم وعامل وصاحب حال وننبع ومستقيم مكركوشة نودرا درعقد نكاح او درآورد بعداز دفوع ايس تعلق اورانوطن وسكونت سمال ج انصتياروقت افتاد وقبول تمام وشهرت تام نصيب اوشد ونطلق كشيرازنواي أن دربار درطقهٔ ارادت وعقیدت در آمدندوجع ازدروبشان ابل نيز بني رمتش انتساب نمود نداز آن حمله شنح عدالرزاق المشهور بشنح بهلول مربرو نطيفه ا دست - جامع است مبا*ن* علم شريعيت وطريقت ازاقل فطرت سرنشاه عبادت وتقوى وصلاح برآمده وبرعصمت ذاتي نشو ونمايا فتدويعه

رسنے والے رجورا ہما کے طالب تھے اور انھیں را ہما میسرنہ تھا) وہ بکثرت اور جوق کرنے نکے اور طلقۂ ارادت وعقیدت میں داخل ہوتے ہا گئے داور انھول نے بوری پوری رہنما کی داور انھول نے بوری پوری رہنما کی حاصل کرلی اور نہوں کی جعیت کی جعیت کی جعیت کی جعیت کی جعیت میں جو شیخ بہلول مشہور ہیں جو آب کے ایک بزرگ شیخ عبدالرزاق میں جو شیخ بہلول مشہور ہیں جو آب کے مارو کی مشہور ہیں جو آب کے جا می ہیں۔ در مختصر یہ کہ حضرت فاور میں جو شیخ بہلول مشہور ہیں جو آب کے جا می ہیں۔ در مختصر یہ کہ حضرت خاور میں جو انہ جی کے جا می ہیں۔

تحصیل علوم دینی به تهدیب اخلاق

دسبریل صفات موافق شده و الحق

دری زمال در زمرهٔ در دیشال دسالکا

این جنی مردم درسلوک این طریق و

رسیخ قدم و اتباع سنت حضرت

سیدا لمرسلین صلی الشعلیم دسلم نادر

وعزیز الوجود اند و دفات شاه فمیص

در ولایت انگاله و اقع شدیه تقریب

وستا ده بود از آنجا نالث دی القعاه

نرستا ده بود از آنجا نالث دی القعاه

سه اثنین و تسعین و تسعاه بهم بسالود

آدر ده مدفون ساخته اندرجمتالترطیم

آدر ده مدفون ساخته اندرجمتالترطیم

ای در دیار ما مشهور است از سلاسل که انتساب به این نماندان عظیم انشال دارند اینها است که بیان کرده شد به تربیب که در کریا فت ب د انعبار الانحیارص ۱۹۵ - ۱۹۱ مطبوعه باشی میره شدی ایما

بین می سے آپ کی سی صفرت فادر قمین کی طبیعت عبادت و بر به برگاری اور اصلام حال کی طبیعت عبادت و بر به بزگاری اور اصلام حال کی طرف ما مل تھی۔ آپ نے فطری صلاحیت کے ساتھ پرورش پائی اور دینی علوم کے صول کی روشنی سے اپنے اخلاق وعادات کی تہا ہے فرمانی اور اعلیٰ صفات سے اپنے کو آراستہ فرمانی بینی اپنے کو شریعت وطریقت سے فرمانی بین وطریقت سے مسلے میں فوصال دیا۔

سے بیہ ہے کہ اس زمانے ہیں سالکوں
اور در و بشوں کے گروہ میں ایسے باکمال
جو سنت نبوی صلعم کی بیروی اور اتباع
میں اس قدر ثابت قدم بارسوخ اور
لائق اعتما د سہول جیسے کہ حضرت فا درمین با درونا باب زمانہ ہیں حضرت فادر
میں نا درونا باب زمانہ ہیں حضرت فادر
میں نا درونا باب زمانہ ہیں حضرت فادر
اس نقریب سے کہ بادشاہ وقت نے آپ کو

وبقیه حاشیه صفی گذشته بهرحال با د شام د ل سے روابط رکھنے کو اظها رشان کا موجب سمجنا د مئیت کی بیتی اور اخلاتی کم مانگی کا حاصل ہے۔ معاذ النہ سے تاریخ و فات نہیں ہے اس کی تصدیق سالاندعرس سے بھی مرد تی ہے کہ سردی القعدہ تاریخ برفین ہے تاریخ و فات نہیں ہے اس کی تصدیق سالاندعرس سے بھی مرد تی ہے کہ ۔۔۔

مالاندعرس ما ہور بیج الآخر میں موتا ہے اور اگرچ آغاز ابتدائی تاریخ ہی ہے موجاتا ہے اور اگر ج آغاز ابتدائی تاریخ ہی ہے موجاتا ہے اور اگر تا کہ تاریخ بی سے موجاتا ہے اور اگر تا کہ تاریخ بی سے موجاتا ہے اور اگر تا کہ تاریخ کو خصوصیت حاصل ہے اس تاریخ کو چادر پڑئی کی تقریب بھی مرد تی ہے اس سے بدواضح کے دوات و اس سے بدواضح کے دوات و رہی کے دوات کا در بیج و الآخر میں ہے۔ والٹ دا علم ۔

بنگالہ بھیج دیا بھا سر ذی القعدہ ماہ ہے کہ ساڈ ھورہ لاکر آپ کو دفن کیا۔ رحمتہ اللہ علیہ اور ان کا در میں اور ان معلیہ اور میں اور ان معلیہ اور میں مشہور ہے جواس عظیم خاندان سے تعلق رکھنے ہیں وہ بی تجب ہے جونریب سے تعلق رکھنے ہیں وہ بی تجب ہے جونریب سے ذکر کر دیا ہے۔

خرز بنین الاصفیاء عبد در جلدوں میں ہے۔ جن کا مجموعی جم ۱۳۱۲ اصفحات ہے۔ یہ کتاب مشہور در مستند عالم دین اور معروف ابل قلم مفتی غلام سرور لا مبورگی دالمتوفی کتاب مشہور در مستند عالم دین اور معروف ابل قلم مفتی غلام سرور لا مبورگی دالمتوفی اور ۱۳۲۲ میں معلیج نولکشور کا نبور میں معلی نفی اور اب ممبال ہے۔ حضرت قمیص اعظم میں متعلق نکھا ہے ۔ من میں اعظم میں متعلق نکھا ہے ۔

شاه فميض بن سيدا بي الحيات الباني قدس سرة بزرگان دين ومشائخ الباني قدس سرة بزرگان دين ومشائخ الباني سيمين مساحب شجرة الانوا به كي نسب آب كا جندواسطول سي حضرت سيدعبدالرزاق بن سياللوب غوث التقلين محبوب سبحاني كه اسطوع بين تابع الدين محمود بن بهاء الرئين معمد بن تابع الدين محمود بن بهاء الرئين معمد بن جال الرئي احدبن شاه داؤد بن معمد جال الرئي المحدود بن بهاء الرئين معمد عبد الآفاق عبد الرزاق كيلاني سيد الآفاق عبد الرزاق كيلاني بن عبد الآفاق عبد الرزاق كيلاني بن عبد الآفاق عبد الرزاق كيلاني بن غوث الاعظم محى الدين عبد القادر حبلاني غوث الاعظم محى الدين عبد القادر حبلاني المدين عبد القادر حبلاني المدين عبد القادر حبلاني المدين عبد القادر حبلاني المدين عبد القادر عبد القادر حبلاني المدين عبد القادر القادر عبد القادر عبد القادر عبد القادر عبد القادر عبد القاد

شاه فمبّص سرهٔ از بزرگان دین و شام المبانی قدس سرهٔ از بزرگان دین و شام المبانی آب بزرگان دین و شام المبانی آب بزرگان دین و شام بقول صاحب شجرة الانوار بدجیت و اسطه به حفرت عبدالرزاق و بن سیدالکونین عوث التقلین محبوب سجانی می رسد بدین طریق له سیدشاه قبیض می رسد بدین طریق له سیدشاه قبیض بین ابی المبانی بین ابی شام دا و دین حمد بن جلال آلدین الله بین سیدالا فاق عیدالرزاق و نصر بن سیدالا فاق عیدالرزای بین المنظم می الدین

رضى التنرعنه .

مندوستان دمندویاک میں سلساؤ قادربيه حضرت سيدابي الحيات اورحفرت سیدنشاہ ممبص ہی کی زات بابر کات سے چلاہے۔ اور آپ تعنی حضرت سیرٹ ہ فهبص اعظم فدس مسرة اقالبم بنكالهس لباس فقرو تربيب سي مهل فصب ساڈھورہ حضرا بادمیں آئے رجبان آپ سے پہلے مشائع فا دربہ س سے کوئی ہیں س یا تنها) اور سکونت اختیار کی اوربھالٹد نامی ایک بزرگ نے جوعالم وعامل اور صاحطكِ و قال تقعه اپنی د نعتر نبک انحتر كانكاح آب سي كرديا والغرض سادهود کے قیام میں) آب کو بوری بوری شہرت ا در بوری بوری مقبولبت ماصل بونی ادراس علاقے کے اردگرد کے رہنے دليے بكثرت آب كے حلقۂ ارا دت وعقیرت میں داخل مو گئے (اوراطاعت كرستے لکتے) أن ميں سے بہت سے طاہری وباطنی کمال کو بھی ہنچے۔ ان ہی میں سے ایک سیدعیدالرزاق می جوشنج بهلول كے نقب سے مشہور ہیں۔ وہ جامع شریعت وطریقت اور حقیقت بھے جو آپ کے

عبدالقا درجيلاني رضى الشرعن در ديار بن دوستنان دمېندوياک) سلسلهٔ عالمبه فادرب ازوات بإبركات سيرابي انحيا وشاه قمیض جاری شدودے اول ازا فالبم بنكاكه دراماس فقروتج بددر قصية سالوره نحضرا بادتشريين آورد وطرح افامت انداخت وتشخص الله نامى كه عالم وعامل وصاحب حال وفال بودصببه سعيدة نودرا بدعفارنكاح وسے درآورد۔ وشہرت تمام وقبول عظيم نصيب آل جناب شدو نطقه كثير ارتواحی آن دیار در حلقهٔ اطاعت <del>و</del> درآ مدندوب بارے از ایشال کالا ظامری و باطنی درسیدند- از آل جله سيدعبدالرزاق المشهور شنخ بهلول كه جامع علوم شربيت وطريقت دخفيت بود ازخلفائے کا ملین شاہ قبیص است وفات شاه قسيس بتاريخ سوم ديفيده سال ندهدونود ودوهجری است. در ولايت سكاله بوقوع آمده ونعش مبارك وسازآل جاب سالورة آورد دفن کرونار ۔

وخزنينه الاصفياجلدا ول هيال

خلفائے کا ملین میں سے ہیں۔ صفرت سید شاہ قمیص اعظرہ نے سر ذیقعدہ طاقت کو ملک بنگالہ میں وفات بائی اور آپ کی مہارک نعش کو بنگالہ سے لائم ساڈھورہ مہارک نعش کو بنگالہ سے لائم ساڈھورہ

مِن دِفْن كَيَا و بَيْزَارُ وَيَسْبَرِّكُ بِلِي

قدس التدسرة سے جا ملتا ہے۔ آب

تذكرہ قصرِعارفاں حافظ احد علی خبر آبا دی جیشتی نخری سلیمائی المتوفی قصرِعارفال المنظم المتعنی المتوفی لامبور دیا کستان ہیں شائع مبوئی ہے۔ بہر بھی کئی جلدوں ہیں ہے۔ اصل کتاب ناباب ہے۔ اصل کتاب کا ایک فلمی نسخہ میرے ایک بزرگ ڈیٹی مظفر حسین مرحوم ساکن مہم ضلع حصار کے باس تفاع العالی میں جب ان کے اطلاف باکستان جلے گئے توان كاببعلى ذخيره بهى برباد مركبا قضارعن دالتدبيركتاب جودهرى حبيب التدمروم ساكن رومبتک کے ہاتھ لگی۔ انھوں نے لاکر مجھے دبیری جودھری صبب الشرم حوم موے با ہمت بزرگ تھے۔ اگر جبراس علاقہ سے سب ہی ترک وطن کر گئے تھے مگر صرف دس مع اہل وعد المنفيم رئيد مصوم وصلوٰة سمے بہت ہي يا بند تھے اور تاحيات على الاعلان دسي نعد مات انجام دينے رہے نعدائے باك معفرت فرمائے ۔ چودھری صاحب نے قصرعار فال کا حونسٹہ مجھے عنابیت فرمایا بنا وہ مدتوں میرہے پاس رما۔ ابك صاحب آئے جوشیخ موسی بروی كے متعلق معلومات حاصل كرنا جا سنے تھے۔ میں نے ببرکتاب نکلواکر ایمیں دکھائی بجرر کھوادی ۔ بجرجو مجھے ضرورت مردی تو وہ غائب تھی کسنے سرقہ کیا خداہی بہنرجانتا ہے۔ میں نے معاف کیا خدا بھی معاف فرمائے. مہر حال حافظ احد علی مرحوم نے جو تحجیر لکھا ہے۔ وہ سے ہے۔ سيرناه تمبي اعظم \_ آپ كا سلسلهٔ نسب عالى حضرت عبدالرزاق سيرشاه ميص فادرى نسب عالى ويهم برسيد عبدالرزاق مدو

مى بېروند د به تقريب سياحت واردېند

سيروسياحت كى عرض يسيم بندوستان آئے کے محمدت بنگالہ میں رہے بھرآپ بنجاب آئے کوہ شالی کے دامن س قصبہ ساڈھورہ سے جو خضرا ہا دیے مضافات میں سے ورال آب نے ملا سیدنصرا للد خضرا بادی کے خاندان میں شادی کی اور وبس سكونت انصنباركي اورسطى مضبوليت حاصل کی۔آب کسی نقریب سے بڑگالہ گئے تھے۔ سنگالہ سی میں ساجھ یہ میں آپ نے وفات یاتی آب کی میت کوسا ڈھورہ ہے آئے تھے۔ درویشان مق برست کی جماعت آب کے حلقۂ مربیری میں دا خل مردئی ان میں سے بعضے مقاص عفیامیں كامياب سوئے نعنی اولياء الله س مو گئے۔ آپ کی بزرگ اولا دیکٹرت اسی نستی دساڈھورہ) میں ابھی تک آباد سے۔ آب کے مزارفیض انوار بربلندعارت بعنی مقبرہ

گردید -جندے دربنگالسربرد ـ بعدال بديار سخاب آمد - حوالي دامن كوه شال درسا دهوره مضاف صرآباد نسبت مناكحت ورزحاندان ملاسب نعالت بحضرآ بادى استفامت كرفت وقبواعظيم یافت . درسال نه صدونود و دووفات او دربنگاله که به تقریب آن جا داردبود انفاق افتا د نعش وست دابسا دحوره آور دردر جمع از در دبشان حق برست روے ارادت بروے آوردہ بودر بعضے كامباب مقاصرعفبى كرد بدند. اولادا مجاد وياناحال مع وافردران ۳ با دی سکونت دارند دبرمزارفائض الانوارش عمارت رفيع قائم-دص ۲۸۶ ملخیص )

ا حضرت شاہ فمیص اعظم منہیں آئے تھے بلکہ آپ کے جدیجہ م اور دالدِ بَر اگوار آئے تھے آپ بنگالہ ہیں بیدا مبر نے تھے۔

مبر نے تھے۔

علام محالیات باکستان جلے گئے آپ کا ادلا مبر کے سب ہی مسلمان باکستان جلے گئے آپ کا ادلا میں سے اب ساڈ ھورہ میں صرف آپ کے جانث بن حضرت سیدعبدالباسط شاہ صاحب مدظلہ العالی مع ابل دعیال سکونت بذیر ہیں۔

تذكرة الفقرا تذكرة الفقرا سراج الدين بهإدر آخرى تاجدار خاندان مغلبه كي تصنيف سے به ۱۲ مفح كا مخفر سارساله به حسن موصوف نے ابنی مخفر ومنتشر معلومات كوعنوا نات كے تعت جمع كيا ہے۔ بهر ساله ساسات میں فخر المطابع لکھنؤ سے شائع ہوا تھا موصوف لکھنے ہو اتھا موصوف کے تعت جمع كيا ہے۔ بهرساله ساسات میں فخر المطابع لکھنؤ سے شائع ہوا تھا موصوف لکھتے ہیں ا

گیار مہواں گروہ قبیصیہ ۔۔ سیدشاہ فمبیض بن ابی الحیات گیا نی سے جاری ہوا کہ سلسلہ خلفاء اور جبری آپ کا حضرت بیران بیڑ سے اسطرح ملتا ہے بعنی شاہ قمیص بن سیدابی الحیات بن تاج الدین محد بن سید بہاء الدین محد بن سید جال الدین احد بن شاہ داؤد بن سید جال الدین علی بن سید الدین محد بن سید جال الدین احد بن سید عبدالرزاق گیا نی ق س اللہ السرار ہم بتاریخ ہے من سیدا سا دات سید عبدالرزاق گیا نی ق س اللہ اسرار ہم بتاریخ ہے ماہ دیقعدہ سے 19 میں وفات بائی ۔ اس گروہ کے فقیر ملک بنگالہ بیں ہوئی اور وفات حضرت کی ملک بنگالہ بیں ہوئی فقیر ملک بنگالہ بیں ہوئی دس دونات حضرت کی ملک بنگالہ بیں ہوئی

شہزادہ احمدانحترمرحوم نے اپنے اس کتا ہجہ میں بکشرت اولیاء الٹر کے مزارات کی نشاندہی کی ہے۔ مگر سمسابیہ دساکن کرانہ ضلع منطفرنگری مہونے کے یا وجود حضرت فسیص اعظرہ کے مزار تر انوار کا بہتہ نشان مھی شہب بتاسکے ہیں۔ البتہ بہت صوصی اضافہ فرایا ہے کہ اواس کر دہ کے نظیر ملک بنگا کہ میں اکثر دیکھے میں جس کی کسی اور ٹذکر سے سے کہ اواس کر دہ کے نقیر ملک بنگا کہ میں اکثر دیکھے میں جس کی کسی اور ٹذکر سے سے کہ دور کی توخیر میں گھر کی نور کھے ہمی نہیں۔ تعدید بنا میں میں نور کی توخیر میں گھر کی نور کھے ہمی نہیں۔

سله كيلاني صاحب في به اصلاح فرماتي بيد ك فعل معرون كوفعل محبول بناديا بيد و د مجمع كفي بي

لے مفتی غلام سردر سے تاج الدین محمود لکھاہے جو قرین قیاس ہے۔ سے دیگر نذکرہ نوبسول نے ۲ رنہیں سر زی الفحدہ لکھاہے۔ اس کو ترجیج ہے۔ مگریہ بھی تاریخ ندفین ہے ، تاریخ دفات نہیں ہے۔

تذكره اولیائے ہند اولیائے ہند مرزامی داخترصاحب دہلوی کی تصنیف تذکرہ اولیائے ہند مرزامی دیا ہے ہائے ہند سے شائع ہوا سے شائع ہوا میں میور پریس دہلی سے شائع ہوتا رہا ہے مقا اور کی ہوا ہے بعد سے سی تذکرہ اولیائے ہند ویاک کے نام سے شائع ہوتا رہا ہے بہتین عبد وں ہیں ہے مجموعی جم مدہ صفحات ہے مرزاصاحب مکھتے ہیں :۔

نوکر حضرت شاہ قمیص قدس التہ سرہ العزیز ۔۔۔ حضرت فرزند سید الجا الدین می اللہ سید بہاء الدین می اللہ سید بہاء الدین می اللہ سید بہاء الدین می اللہ سید بہا الدین علی بن ابی سید بہال الدین علی بن ابی صابح نصرت غوث بات ۔ بی حضرت صاحب مالع نصرت نورث بات ۔ بی حضرت صاحب سلسلہ اور گروہ ہوئے ہیں کہ ان کے فقی قمیصیہ کہلائے ہیں ۔ بیلے سکونت مضرت کی بنگالہ میں دی ہی کہ ان کے فقی قمیصیہ کہلائے ہیں ۔ بیلے سکونت مضرت کی بنگالہ میں دی ہی کہ ان کے فقی قمیصیہ کہلائے ہیں ۔ بیلے سکونت کے ساتھ اسیر فروائے تھے ۔ بعد الله نصر الله نامی ایک بزرگ تھے ۔ انھوں نے الله ایک لئے الله کی سے حضرت کا نکاح کیا ۔ بعد الله شہرہ کمال آپ کا بلند مہوا ۔ ہزاروں اپنی لڑکی سے حضرت کا نکاح کیا ۔ بعد الله شہرہ کمال آپ کا بلند مہوا ۔ ہزاروں مرید ہوئے دی اسید علی میں بھیلے ۔ وفات حضرت کی سرید ہوئے دی تعدد آپ کے صاحب سجا دہ مہرے کے دص ۲۷ جلد سوم کی سید عبد الرزا تی نمایفہ آپ کے صاحب سجا دہ مہرے کے دص ۲۷ جلد سوم کی سید عبد الرزا تی نمایفہ آپ کے صاحب سجا دہ مہرے کے دص ۲۷ جلد سوم کی سید عبد الرزا تی نمایفہ آپ کے صاحب سجا دہ مہرے کے دص ۲۷ جلد سوم کی سید عبد الرزا تی نمایفہ آپ کے صاحب سجا دہ مہرے کے دص ۲۷ جلد سوم کی سید عبد الرزا تی نمایفہ آپ کے صاحب سجا دہ مہرے کے دص ۲۷ جلد سوم کی سید عبد الرزا تی نمایفہ آپ کے صاحب سجا دہ مہرے کے دص ۲۷ جلد سوم کی سید عبد الرزا تی نمایفہ آپ کے صاحب سجا دہ مہرے کے دص ۲۷ جلد سوم کی سید عبد الرزا تی نمایفہ آپ کے صاحب سجا دہ مہرے کے دص

تعفنه الا برار المعند الابرار تاریخی نام بی حسب سے سنہ تصنیف ۱۳۳۲ ه برآ مد محفنه الا برار الله برا میا الله برا آفتاب برا می تصنیف به جومطبع رضوی دملی سے شائع بروا تفا مرز این میا دیا میا دیا میا دیا میا میا دیا با کر احوال میکھ بین بعیب نقل کیا جاتا ہے:۔

قسم مانواره : بشوائة قادريدسرنشاء قيصيه

نام مفرس صاحبان خانواده: - حضرت نمیس بن سیدابی ایجات گبلانی ساڈھوروی چائے ڈناریخ دلادت: - ساڈھورہ چائے ڈناریخ دلادت: - ساڈھورہ تاریخ وفات: - سرزی قدہ ساقی

منفام مزار: - ساڈھورہ ضلع انبالہ یہ حوالۂ محنب: - اخبارالاخبار: -

کیفیت مختصرطالات ضروری: - آپ کا شیرهٔ نسب بیندواسطهٔ درمیانی بیفت غون الاعظم بینی این الدین این کرسکونت آپ کے والد شریف اول بغداد سے مبندین آئے اور ملک بنگاله سے ہوتے مبوت قصهٔ ساڈھورہ نضرآ بادضلع انبالہ بن آن کرسکونت انعتبار کی اور ویاں ایک شخص فصراللہ نام نے جوعالم عامل نظا اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا اوس کے بطن سے حضرت شاہ قمیص بیدا مہوئے وہ ولی ما درزاد تھے آپ کے والدیزرگوار نے آپ کو نظامیری و باطنی تکمیل سے مالا مال کر دیا اور بنراروں آپ کی ذات سے مبندین شائع موا کمالات ظامیری و باطنی کو پہنچ گویاسلسلهٔ قادر یہ آپ ہی کی ذات سے مبندین شائع موا وفات آپ کی بنگالہ بیں مہونی اور دفن ساڈھورہ بین کیا۔ سیدع براترزائی معرون شیخ مبالول آپ کی بنگالہ بین میون اور دفن ساڈھورہ بین کیا۔ سیدع براترزائی معرون شیخ مبلول آپ کے خلیفہ کا ملین سے تھے وص ۳۰)

صربفته الاولياء الم المان المراب المراب المراب المربي المرد المربي المراب المرد المربي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المربي المر

شاہ قبیص ۔۔۔۔ بیرزگوار بزرگانِ دینِ اورمشائخِ اہلِ بقین سے جامع شربیت وطربقت علوم ظاهری و باطنی مردیم شرکهٔ نسب ان كابجند واسطهٔ درمیانی بحضرت محبوب سبحانی قطب بربانی .... نتین عبراتهاد مى الدين قدس سره نك سينجيات - اس طرح برشاه قميص گيلانی بن رسيد ا بي النيبات بن تاج الدين محمود بن بهاء الدين محدين حلال الدين احمد بن سناه داؤد بن جال الدبن على بن ابي صالح نصر بن سبر آفاق عبدارزاقً بن حضرت عوث الاعظم محى الدين رضى الشرعند آب كے باب ابي الحبات ادل بغدا دسے سندس آئے اور جندے بنگال میں تشریف رکھی مجرفصنہ ساڈھورہ خضرآباد حوانبالہ کے علاقہ میں ہے آئے۔ اورسکونٹ کی اور ایک شخص نصرالتُدنام نے جوعالم دعامل تھے. اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دیدی. اس کے بطن سے سیرشاہ فہیص بیدا مردے حوما دزا دولی تھے۔ باب نے ان كوظائم ي وباطني تعليم دي - منزارول ان كي زات عد ممالات صوري ومعنوى كويبني كويا سلسار فادربهان كى دات بابركات سے مندس شائع ہوا۔ان کی اولاد اب بھی ساڈھورہ میں رستی ہے۔ وفات شاہ جمیص سوم ذى القعده سال نوسو باندے بي و قوع بي آئي مقرو ہے ۔ رص م صديقية الآولياء كے اس بيان كو دوحصول سي منقسم كيا جاسكا سے بہلاحصہ شروع سے تبجرہ نسب کے اختتام تک۔ دوسرا حصہ حضرت سبدایی الحیات کی آمدیجداد ت آخزنک . سیلاحصہ خزیننہ الاصفیاء مصنعت مفتی غلام سرورلا مروری کے بیان کے مطابق ب. دومهرا حصد خز منبنه الاصفياء مفتى علام سرورلا بيوري كے بيان كے مطابق منهين يشيخ غيس حديقيته الأولياء كامصنف تهي بنايا كياب بلكه مرز أأفتاب ببيك مصنف تحقته الابرارك سان كرمطابق ب اوراس فدرمطابقت م كربعض جلے مشترك س بان س ارنی سافرق سے اوروہ بیریں د۔

## تحفة الابراء

آب کے والد شریب اول بغداد سے ہند میں آئے۔ ایک شخص نصراللہ نام نے جوعالم وعامل تھے۔ اپنی بیٹی کا نکاخ آپ سے کر دیا۔ اوس کے بطن سے حضرت شاہمیص بیراسوے جوولی مادرزاد

سنراروں آب کی دات سے کمالاتِ طاہری وباطنى كويهنج كوبا سلسلة قا دربيرآب کی زات سے سندسی شاتع سوا :

حديقة الاولياء

آب کے باب ابی الحیات اول بندارسے سندس آئے۔ ایک شخص نصرالتدنام نے جوعالم وعامل تھے۔ اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دردی۔ اس کے بطن سے سید شاہمیص بیدا ہوئے جو ما درزاد

بنراروں ان کی وات سے کمالات صوری ومعنوى كويهنج كويا سلسلة فادرب ال كى دات بابركات سے مندس شائع بردار

بدیمی ہوسکنا ہے کہ مفتی غلام مرور لاموری کے بیان میں جوضمیروے واقعہ مونى ب اس كام جع علط قرار دے ليا موطالانكدسياق دساق بيان سے اس كام جع واضح ہے کہ مرجع ہیں حضرت قمیص اعظمے۔ اور اگرجہ مترجم کے بیش نظر کتاب حوارقات شاه قبيص فادريٌ مجي به جونحز بيئة الاصفياء سيهي نصف صدى مهلے كي تصنيف ہے. جس ہیں واضح طور ریب موجود ہے کہ حضرت قمیص اعظم میں ساڈھورہ تشریف فرما ہوئے اوران ہی سے سیدنصرابتہ واسطیؓ نے اپنی دخترنیک اُختر کا نکاح کیا تھا دیگرمتند تذكر يے بھى بمنوا ومنفق بي اوران ميں احدار الاخبار كوفوقيت سے كه اس كے مصنف ہمعصر بھی ہیں ا درجتدعا لم دعارت بھی اور سپی ادلین تذکرہ بیے حضرت قبیص اعظم کے ذکرک باب بیں اس کے علاوہ بہ بھی صبح بنے کہ حضرت قسیص اعظم بنیک ما درزاد ولی تھے سکن کسی معتبر نزرکرہ نویس نے اس وصف کا ذکر نہیں کیا ہے۔البتہ صاحب خوارتات ۔۔۔ نے صاحبرادہ سید محدقا در پی کے متعلق حضرت قمیص اعظم کی زبانی بہ نقل کیا ہے کہ دلی ما درزاد ازشکم بی بی عاتف متولدخوا برشد دص ۲۲) جسے ابنے زعم باطل سے اپنے بے سرویا نیال کی تقویت کے لیے حضرت فمیصِ اعظم کے حال میں

حال میں شامل کر دیا ہے جو ہذیان کے سوا کمچھ بھیں ہے جو بہرحال یہ کہنا یا بہسمجھنا کہ حضرت خا درقمیص بی بی عائشہ بنت سیدنصرالٹر دا سطی کے نطن سے تولد مہرئے مسراسر لغویہ اور باعث سخت ندامت و خجالت ہے۔ استغفرالٹر۔

تزرست الخواطر بعدی آخواط منائخ بهندر میں اللہ تعالیٰ کاضیم تذکرہ میں مضرت الخواط منائخ بهندر میں اس کی چھی جلد میں حضرت فا در قبیصِ قا در تی کا مبارک ذکر ہے۔ یہ کتاب حضرت مولانا سید عبدالی درائے بر بی ) رجمتہ اللہ علیہ کی سی جمیل کا تمرہ ہے۔ حضرت مولانا نے قدیم و مت داول تذکر و و سے اولیا ، اللہ کے حالات اخذ کر کے اختصار و جا معیت کے ساتھ عرف زبان تنہایت شات تہ دیا گیرہ سہل المتنع ہے۔ اسلوب بیان پرکیف اور جا ذب توجہ ہے۔ حضرت مولانا کی اس سی مقبول سے عظیم ترین نفع یہ ہے کہ ان ممالک کے باشند ہے جن کی ما دری زبان عربی ہے۔ مشائخ بهندوبی رجم اللہ تعالیٰ کے مبارک حال و احوال کے مطالعہ سے حاط نواہ نفع اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ کتاب کے مبارک حال و احوال کے مطالعہ سے حاط نواہ نفع اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ کتاب کے مبارک حال و احوال کے مطالعہ سے خاط نواہ نفع اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہوتی ہے۔ حضرت مولانا کے مطالعہ سے خاط نواہ دی دائرہ المعارف عثمانیہ حید رہ ایاد دائندہ ابردیس انٹریا ) سے شائع ہوتی ہے۔ حضرت مولانا کے مطالعہ ہے۔ حضرت مولانا کے حضرت مولانا کے معارف عثمانیہ حید رہ اللہ کے مطابع دائرہ المعارف عثمانیہ حید رہ المار دی دونوں مولانا کے حضرت مولانا کے حضرت مولانا کی ہے۔ حضرت مولانا کی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا کی ہے۔ حضرت مولانا کی ہے۔ حضرت مولانا کی ہے۔ حضرت مولانا کے حضرت مولانا کے دونوں مولانا کی ہے۔ حضرت مولانا کے حضرت مولانا کے دونوں کے دونوں

حصرت شیخ فعیص فادی سادهوردی بن السیر الشریف فعیص وادی سادهوردی بن السیر الشریف فعیم دسادهوردی بن ای حیات بن محمود بن محمد بن احد بن دادر بن علی بن ای صابح نصربن عبرالرزاق بن عبرالقا در جبیانی در جیم الشرتعانی وه مهندوستان جبیانی در جیم الشرتعانی وه مهندوستان کے شہرة آفاق مشاکخ بین سے تھے ملک بنگالہ

الشبخ قميص القادرى السادهوروى
السبل الشريف قميص بن
ابى الحيات بن محمود بن محمل
بن احمل بن داؤد بن على
بن ابى صالح نصر بن عبد
الرزاق بن عبل القادر حيلانى
الرزاق بن عبل القادر حيلانى

اے تعب ہے کہ سید اظہار احدگیلانی صاحب نے اس میہودہ مرفوع العقل کی کتاب کومستن رجان کراہنے وعدے ہر اس کے میان کو بطور دلیل میش کیاہے معاذ اللہ منہا۔ جس ۱۲)

السادهوروى كانَ مِن الشائخ المشهورين في ارضِ الهسند قدم من بنگاله و دخسل بخضرآباددهلی فروجب الشيخ العالم نصر الله الواسطي مكريبته فسكن بهار وسرزق حسن القبول - اخذ عنه الشيخ عبدالرتزاق المحدث المشهور بهلول ونعلق كتيرمن العلماء والمشائخ ـ توتى لثلاث تعلون من ذي القعلة سنة اتنين وتسعين وتسع مأنة بارض بنگاله فنقلواجسده الے خضر أباد رسادهوره) و دفاوا بها- ذكرة الشيخ في اخبار الاخباد

سے آئے اور حضر آباد دہلی سہنے۔ بزرگ ترین عالم نصرالتر واسطی نے اپنی صاحبرادی کی شادی ان سے کردی بھر دہیں دساڈھورہ ہی شادی ان سے کردی بھر دہیں دساڈھورہ ہی میں انھول نے سکونت انعتیار کرلی اور انھیں بہت ہی مقبولیت حاصل ہوئی۔ آن سے حضرت شیخ عبرالرزاق می دی نے اور بکترت علماء ومن اتنے نے اور بکترت علماء ومن اتنے نے استفادہ کیا۔

مرزی القعدد سلامی کوملک بنگاله میں وفیات بائی۔ ان کی میت کو ملکب سبگاله سے خضر آبادرساڈھوں کو ملکب سبگاله سے خضر آبادرساڈھوں کیا۔ لاستے اور وہیں انتھیں دفن کیا۔ شیخ عبدالعق می دی دیلوئی نے انتہار الانحیار میں ان کا ذکر انتہار الانحیار میں ان کا ذکر کیا۔

اس بيان من به دوجمله دا، كان من المشائخ المشهورين في ارض الهند (۲) اخذ عنه الشيخ عبد الرّنداق المحدث المشهور ببلول وخلق كثير من العلماء والمشائخ ببت بي المبيت ركفة بي جوحفرت فا در في اعظم كي اعلى شخصيت كي تيند داري.

لے کتاب نزمت المخواطر کا بہ اقتباس عرشی زادہ محترم جناب اکبرعلی نصاب حب ڈائرکٹر رضالا تبریری را مبور انڈ با اور فاضل دنیبات حضرت مولانا نظر علی خال صاحب مدخلہ افسر اعلیٰ کو تیت ایمبسی نئی دہلی کے نسکر یہ کے ساتھ نشامل بنراہیے۔ السند المعرف الفرس المعرف المتوفى المات الفرس من شجرات الانس " - المنزكره ممرات الفرس من شجرات الانس " - المنزكره ممرات الفرس المعرف المتوفى المنزل المنز

مين محترم جناب واكثر رحمت على خال صاحب مظله العالى محافظ شعبة مخطوطات مها لارجنك ميوريم حیرراً با دکا تر دل سے سٹ کر گزار ہول کہ انھول نے ازراہ علم نوازی وکرم گستری اس تذکرے سے استفاده كى سېولىت غايت فرمانئ نيزې جناب محترم ماج الدين صاحب حيدراً با دى مەظلەالعالى كانجى ممنون ہوں کہ انھوں نے نقل فرماکرحضرت مث ہمنیں عظم قا دری قدس الشرمترہ العزیز کا احوال جیجا۔ متن كتاب مين حضرت مث المنيض عظم كا احوال مختصر سام والبية عامث برمي قدر وضاحت سے ہے ۔ غالباً كاتب في من سن من الكابو بوقت مقابله حامت بريكه ديا ہے . اور دہ مين شيخ فيك قدس التدنيال سرة - وكنيز از سيخ قميص قدس الترنيال مرة وه مي سلسله عالية قادرير مشابهر سلسلهٔ عالیه فا دربه است ر درقصب بر كيمشهورترن لوگول مي سيديي . وه تصربسا دُهوره سا دُهوره که از سرکار دیکی است مقام دا (عاشی) میں رہتے تھے جوسر کار دہی میں سے ہے۔ (حاشیر) و اسبست نود را بسلسلة حضرت مسيد وه این دنشبی اور روحانی ) نسینت کوحصرت مسیر عبدالرزا ق می رساند- وے ازجانب بنگ عبدالرزاق ﴿ ابن صفرت بيران بيروستنكيرٌ ، - كو در زی فقر و تجرید بملک دلی آمد و در قصبهٔ بهنچاتے ہیں۔ وہ ترک وتحرید کے لیاس مل مرکوره زا دی ساخته متوطن گشیت - می آرند بنكاله مص ملك دبلي مين أك ا درقصية مذكور من تحوقي مي حكرتيام كاه بناني اوررہے لكے تقريبان كرتے بس كر سيدنصرالترنام مسيد اعالم ومتقى فرنفيته اضلاق

اله ولاه عبد مخلیمی دانی کا حدود اربع به بختا که مغرب میں لدن بیار مشرق میں بلول جنوب میں رہوا ٹری شمال میں کوہ کمایاں۔ ( ایک مدولہ میں (۲۷) کہا دی کے اس رقبے کو مرکار دیلی اور ملک دیلی بھی سکتے تھے ۔

حميرهٔ ايس گشة جبير كه در بر ده عصم ست خود

سيدنه الشرحوعا ومقى تصال كيعنى حصرت وألميس

مستور داشت كيد....

سنت سنيمصطفي صلى التعليه وآله ولم درحالهٔ کاح وے در آورد- تعب داز چندگاه ضرمت وے درون آمستان پذیر آمر ولب یارے ازخلائی دست بعیت بر ونے آوردند خدمت وے درغایت نفوی و نهایت ورغ ..... و در این باب برجمیع مشائخ وقت تغوق عظيم داشت وبهيج كب مشائخ عبدرا بروسے دستے نہ بود منظیر بود ازمنطابالی وأسيت بود از آيات خداني وخوارق دراات ارو ب بسیارسر بر زده - سرت خود را از اصحاب نؤد پوست بده می داشت واجتناب کلی می نمود .... بهچنال اگر بدانسنگی خود .... از ادلیا کے دقت ہے سببے خوارق و کرامت خود را طا مر گرداند وسے را از میانِ نود بیروں کنند و از تود مرا نند- بعدوفاست وسے در الث ذي تعده <u>طوق ۾ در ت</u>ھئه مذکورہ رفون گردید - ( تذکره تمرات القدس قلی ص۵۸۳)

اخلاق حميدة ولسندريره برفرلفية بوكك اوراين صاجرادى كوجوا بني يرده عصمت بسي وشيده تقيس. حضرت رسول التعصلى التعطيبير والهروسلم كي سنبت سنیہ کے مُطابق ان کے نکاح میں دیریا۔ کہتے ہی كركي دنول بعروه فين حضرت فميص ان كيو ولتكثر میں رہنے لگے مخلوق میں سے بہت سے ان کے مر مد ببوگئے کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی تقی ا ور برمینر گار بزرگ تھے اور اس وصف میں د اپنے عہد کے بزرگوں میں سب سے فوقیت رکھتے تھے۔ اس زمانے کے بزرگوں یں سے کوئی جی ان سے فوقیت بنيس ركه القال وه منطابر إلى تحص فطرتها ورالسُّماك كى نشانيون يسدايك نشانى تقى ان سے بہت سى كرامتين طاهر وكين دحالانكه) ده ليني راز كوليفي دوستون مصي بونشيده ركهت تقاوران كاظهار سي بوريطي بچے رہنے تقے .....ایسے پی کراگر اولیا تے عصر میں سے کوئی بلاسبب این کرامتوں کا اظہار کرنا تو اسے ایوں بس سے الگ کر دیتے اورا پنول میں سے نہانتے تھے ان کی وفات کے بعد تین ماہ ذيقعده *طووي كوقصيّه ندكوره* (سادهورا) میں انھیں دفن کیا ۔

## تنهر ترزيب سادهوره

ساڈ حورہ تحصیل ناراتن گڑھ صلع انبالہ ہریانہ پرانت انڈیا کا قدیم اور معروف قصبہ جب جس کی حدود دامانہ قدیم میں بہت وسیع تھیں۔ کہتے ہیں کہ ساڈ حورہ اصل میں ساد حورہ سبد رمانہ قدیم میں ساد حوج بہاڑ بہرائے جانے تھے دہ بہیں سے گزرتے تھے اور کبھی کہی بہیں ، کچھ دہ بہیں سے گزرتے تھے اور کبھی کبھی بہیں ، کچھ دہ بہت ساڈ حورہ ، کچھ دہ بہت ساڈ حورہ ، کیمنے ، کیمنے ساڈ حورہ ، کیمنے ساڈ حورہ ، کیمنے کی

سا د صوره دو نفظول سے مرکب ہے۔ سا د صوا در رہ۔ سا د صوب ندی ہے اور رہ فاتی جوراه کا مخفف ہے۔ ہرم کب بسانی اتحادی یا دگا رہے۔ اور یہ بنا تا ہے کہ اس عہدیں وجود میں آیا ہے جب ہم رہن ہن سے مہندی اور فارسی لفظ مرکب ہمونے لگے نفے۔ فارسی کو تب میں ساد صوره کو سالوره نکھا ہے مثلاً سالوره نخس آباد گئے العلوم سیر عبد المجید سالوره سالوره کرم سالوره دراصل سا د صوره اور دسا ڈھورہ کا مفرس ہے۔ فارسی میں حرف ڈوھا ور دھ نہیں ہے لہٰذا اسے فریب الصوت حرف لام سے بدل دیا ہے اور ایسی تبدیلی بروے فواعد درگر میری روائی میں اسے فواعد درگر میری روائی میں مرف گو میں اور حرف کو قریب الصوت حروف سے میں حرف کو قریب الصوت حروف ہو دن سے میں حرف کا ف دگ ، اور حرف ہے نہیں ہے لہٰذا ان حروف کو قریب الصوت حروف سے میں حرف کا ف درگ ، اور حرف ہے نہیں ہے لہٰذا ان حروف کو قریب الصوت حروف سے میں درا سر

له اساملع البالدي بهين ہے بلك صلع جميّا نگر ميں سامل كرويا ہے-

بنایا ہو۔ اس لیے اس مقام کانام وہی رہا ہو قرب وجوار میں رہنے دالوں کی زبان ہرتھا۔ درنہ اگریه نصب بسایا جا تا تونام بھی ہندی ہوتا یا فارسی مگر میرتا شایانِ شان **اور**معنی آفرین ربیھی مکن ہے کربہاڑی راجا وّں کی باہمی جنگ دیبکارسے مامون رہنے کے لیے اس وادی کو بناه گاه اور رمایش گاه بنالیا به بهرجال اس کے آباد برسنے کا ناریخی اعتبار سے جے زمانہ

ساڈھورہ ہماجل بربت کے دامن میں ہے جو انبالہ شہرسے ثمال مشرق میں اورانبالہ سے بہ ۔ ۵ ہم كبلومشركے فاصلے برسيے اس كے كرد ونواح ميں نہروں اور ندبوں كا جا ل بھیلا ہوا ہے جو باہم مل جل کرشاہ آبا در رکزنال ) کے خریب مارکنٹرہ ندی میں جاگرتی ہیں ۔ساڈھو بھی ایک ندی کے کنا رہے ہی آبا دہیے ۔ جسے نکٹی ندی کھیتے ہیں ۔ بیدندی برسان میں حوب بھر كرطبى بداوراس كاجوش وخروش لائت دبدم وتاسب درنه حشك برى ديتى سبدالبت نشيب مقامات پر کہیں کہیں یا نی کھڑارہ جاتا ہے۔ یارجانے کے لیے بختہ بل سے اسی برسے ٹریفک گزر تاہیے بیریل عہد حاضر ہی میں بنایا گیاہیے۔ ندی بارجانب شمال حضرت قمیص اعظم کا روضه سي جوطالبان حق كے ليے مشعل را هسي -

ساڈھورہ کے گرد دنواح میں سربفلک بہاڑیں جوسسبرد شاداب ہیں کہساروسنرہ ا در ندبوں کے آب رواں سے بینحطۂ زمین کشم پرجنت نظیر کی یا د تا زہ کمرتا ہے جب اسسے کسی ملندمنقام سے دیکھاجا تاہیے تو دل کو فرحت ا در آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتانے قدرتی بُرفضا منظر کے بیش نظراسے شہر پر ترزیب بھی کہا گیا ہے بعض نے شہر پر زیب کو ساڈد صورہ کا آرینی نام نصور کیا ہے جومخناج نبوت ہے۔ نسپر بیرزیب سے بھیاب ابجدا عداد التھے برآمدموتے بیں۔ اگرا سے سنہ بری قرار دیا جائے تو بیسلطان عادل شاہ محد بی نفلق کی بخت نشینی کا دور

اله پرد فیسرحامات سیدنے کتاب برسید برحوشاه ص ۲۲ میں لکھاہے که اس صورت میں فصیب اوّحورہ يسنه كازمانه سلطان غياث الدين ملبن كاعه برميز تاسيح وقطهًا علط سير ـ غياث الدين ملبين كاعهرته ٢ ٢ ا ۲۸۷ ہے۔ ہے۔کسی برد فیسرسے ایسی لغزش حیرت انگیز ہے۔

سال ہے۔

تصبر ساڈھورہ کے باشند ہے نہ تو قوی سیکل ہیں۔ نہ نجیف ونز اربلکہ مندرہ قارد درمیانی مستد گندی رنگ بعض بعض سائولارنگ اور بیت قامت ہوتے ہیں۔ ناک نقشے سے سب رنگ سرخ سفید شکیل مقبول صورت اور دیدہ زیب ہوتے ہیں۔ ناک نقشے سے سب مستورات سلیفہ شعادا ورمہ ذباری اور کا شتکار بیتیہ ہیں۔ شریف طبع، ملنسارا ورمہ ذب ہیں مستورات سلیفہ شعادا وربا جا ہیں۔ تعلیمیافتہ بھی نواصے پائے جاتے ہیں۔ ذات پات کے اعتبار سے بنیئے ۔ راجیوت ۔ مگ و سنہارہ ہیں۔ سکھا ورجین بھی ہیں یا 191ء تک مسلمان اکثریت میں تھے اور ان ہی کو حقوق ملکیت ماصل تھے۔ فدیم شرفا میں سے اب صرف ایک گھر ہے جس کے بزرگ بیرسید عبدالباسط شاہ صاحب ہی جوحفرت شاہ قمیص اعظم کی اولا دیاک نہاد جس کے بزرگ بیرسید عبدالباسط شاہ صاحب ہی جوحفرت شاہ قمیص اعظم کی اولا دیاک نہاد جس ہیں اور سیا دہ نسی میں بی اور سیا دہ نسیمی ہی جو میں میں واسطی ۔ ترمذی ۔ زیدی جوخوی اور سینی میں میں واسطی ۔ ترمذی کا کی جا اور کی نمین میں واسطی ۔ ترمذی کا کی جا اور کی خوالین والی کی تھے دو آئی ہی جو قالین والی کی کھی جن میں والی کی دور آگئے ہی جو قالین والی کی دور آگئے ہی جو قالین والی کی اور آگئے ہی جو قالین والی کی اور کی کھی دور آگئے ہی جو قالین والی دور آگئے ہی جو قالیت والی دور آگئے ہی جو قالین والی دور آگئے ہی جو قالین والی میں سیکھر والی دور آگئے ہی دور آگئے دور آگئے

کھی نیارکرتے ہیں۔ عہد قدیم میں کچھ ایسے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں جن کوآج تک احترام سے یا دکیا جاتا ہیں۔ حضرت سیدعبد الوہاب ترمذی قطب الاقطاب سیدعبد الوہاب ترمذی قاضی الوالم کارم تے۔ حضرت سیدنصرالتر داسطی اور سب سے زیا دہ مقبول و مرجع خلائق شخصیت حضرت ممیص اعظم قادری ہیں۔ عہد عالمگیری کی ممتاز شخصیت سید بدر الدین عرف ہیر صفرت میں بدر الدین عرف ہیر سید بدر الدین عرف ہیں۔

تعلیم کا اتھا فاصابند دیست ہے۔ نرسری اسکول۔ پرائیری اسکول۔ ٹرل اسکول۔ ٹرل اسکول اور ایک کالج ہے۔ میون بلٹی بیاں کی بہت قدیم ہے جو ۱۹۵۸ء میں فاتم ہوئی تھی۔ میون بلٹی بیاں کی بہت قدیم ہے جو ۱۹۵۸ء میں فاتم ہوئی تھی۔ سڑکیں ہوئی تھی۔ کلیوں بھی اینٹوں کا کھرنچہ بچھا ہوا ہے۔ کلیوں صاف ستھری ہیں۔ نل اور بحلی بھی بختہ ہیں۔ کلیوں ہیں اینٹوں کا کھرنچہ بچھا ہوا ہے۔ گلیوں صاف ستھرے بنے ہوئے ہیں۔ اینٹوں کو گھسکہ لکا اگرائے مکانات لکھوری اینٹ کے صاف ستھرے بنے ہوئے ہیں۔ اینٹوں کو گھسکہ لکا اگرائے ہیں دیمور ہیں بھی تھا جس کا نام بلا تی پیس ساڈھورہ تھا۔ جس بیا ایر پیس میں دسالہ فیصد بیا ہی بیا ایر سے بہتا ہوا ہے۔ کو قصت ہا دراسی بریس میں دسالہ فیصد بیا ہی تعد اللہ تعد تعد اللہ تعد اللہ

رکا در کیا قلعہ ایک کو بگا قلعہ کہتے ہیں جو فصیل شہری مثل ہے۔ یہ ہے۔ ہم فرط چورٹری ادر کیا قلعہ کو بگا قلعہ کہتے ہیں جو فصیل شہری مثل ہے۔ یہ ہے۔ ہم فرط چورٹری ادر توب بلند دلوار ہے۔ جو صرف مٹی کا ڈھیرہے۔ ایسے قلعے زمانۂ قدیم میں بستی کی محافظت کے لیے بنائے جانے تھے کہ اگر غلیم قریب بہنچ کر حلہ کرے نواس کے ٹیرا کرمٹی میں دھنس گائیں اور اس کی ٹیرا کرمٹی میں دھنس گائیں اور اس کی بلندی سے دشمن پر باسانی ٹیربرسائے جاسکیں۔ اس قلعہ کے آثار موجو دہیں اسے اور اس لیے کہتے ہیں کہ تروی کا گولہ بھی مٹی میں دھنس کررہ جانا ہے۔ ایسے قلعہ کے آثار موجو دہیں اسے بنا قلعہ اسکیں۔ اس خلعہ کے آثار موجو دہیں اسے بنا قلعہ اسکیں۔ اس خلعہ کے آثار موجو دہیں اسے بنا قلعہ کے آثار موجو دہیں اسے تواج

زمانهٔ فارنم م*یں بہت تھے۔* 

د دسرا تلعه جسے کیا قلعہ کہتے ہیں۔ بہلکھوری ابنط سے بنا ہوا ہے۔ اسے سکھ سرداربندہ براگی نے تعمیر کرایا تھا۔ بیر بھی ندی کے کنارے ہی ہے اور اب اس میں سکھ خاندان آباد ہیں ۔ منا در ایک قدیم ساخت بتاتی سے کہ بہرہت قدیم ہیں۔ ایک قدیم مندروں کے کئی مندروں یون میں سے منا در ایک قدیم مندروں کی ساخت بتاتی سے کہ بہرہیت قدیم ہیں۔ ایک قدیم مندر سیریس کا نام مَنْ كامِنا دمنو كامنا ) یعنی دلی مراد كی برآری كامفدس مقام یپیلے بیہ تالاب میں تھا اب نالاب کے کنارے ہے ہے ہی بہن فاریم ہے۔ پہلے جند مندر شخصاب بڑے ہے ہیں۔ ساجہ اساڈھورہ میں «ہم مسجدیں بتائی ہماتی ہیں۔ مسجدوں کی سے تعدا دبنا تی ہے کہ مسلمان مساجہ اس بستی ہیں مدت مدید سے مقیم نظھے۔ تعدا دبھی کشیر تھی اور خوش حال اور خوش عقیدہ بھی تھے۔شیعہ بھی تھے اور سٹی بھی۔شیعہ زیدی تھے جو نسراتی نہیں ہرتے اور تعلفاتے راشدرین کو مانتے ہیں۔ ستی اکثرسا دات کمرام میں سے تھے اور اہل بیت کی عظمت کے قائل تھے۔نماری المسلک کوئی بھی نہ تھا۔لیکن عہد حاضر میں ان کی اولاد میں سے جو پاکستانی ہو سکتے ہیں اورجنعوں نے ساڈھورہ سے متعلق لکھاسیے۔ دوکتا بیجے می<sub>ر س</sub>یش نظر ہن ایک کے لکھنے والے منعصب شیعہ ہیں اور دوسرے کے نماری المسلک شنی ہیں۔ اُنکی علمی د تاریخی معلومات بھی گئی گزری ہی سی ہے ۔مسجدوں میں کئی مسجدیں لائق د کرہیں :۔ مسی در و مسی رون مسی رون صرف ایک د الان ب اور ده بھی شکسته ا در نشراب و نصبته حالت ہیں ہے اس کا کے گنبرمیں ایک بتھرانسی صناعی سے لگایا ہے کہ وہ نشکتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس مسی کے گرداگرداب مٹی کا نبارسیے اورمسجد زمین میں دھنسی ہوئی معلوم ہوتی سیے صحن مخصرسا ہے جوموجود ہے۔ اس مسی کو چارسو۔ یانسوا در جے سو برس برانا بنایا جاتا ہے۔ اس کے جنوب مشرق میں محلہ بوطیموں آباد تھا۔جہاں اب نتی عمارتیں ہیں۔ بعض نیک بندے شبِ عاشورد مين اس مسجد مين مشغول عبادت ريت تھے۔ ابوطيم بزرگ حضرت رسول كريم محدر رسول لتد صلی الله علیه وسلم کے برا درع زاد حضرت جعفر طبار کی اولا دیاک نها دیسے تھے۔ ان کی اولاد

شیخ زادگان مشہورتھی۔ مسجد جن کے جنوب میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے جسے مسجد قمیصہ پہنے ہیں۔ مسجد روض مسجد عبد الوباب تر مذی قطب الاقطاب عبد الوباب تر مذی قطب الاقطاب مسجد روض مسجد عبد الوباب تر مذی شائخ

کبارس سے تھے۔ انحبارالا خیار شیخ عبدالی محدث دملوی اور خرینت الاصفیا مفتی علام سرد الا سوری بید دونوں صوفیا نے کرام کے جامع اور مستند تذکر سے بیں ان دونوں ہی میں قطب الا قطاب سید عبدالو باب ترمذی کا ذکر سے ۔ ساڈھور سے کے زیری شبعہ ان ہی بزرگ کی اولا دسے بیں جو باکستان جا بسے بیں ۔ ان کا مبارک روضہ مسجر جو نازک جانب جنوب آبا دی بیں سیے ۔ روضے کے ساتھ ہی مغرب میں ایک مسجر ہے جو نازک کلکاری سے آراستہ اور تعمیری فنکاری کا گلدستہ سے۔ لکھوری اینٹ کی بنی بہوتی ہے اور طبح کر تبعیر کا قطعہ طبی دیدہ زیب ہے ۔ اس بیں آباتِ قرآنبہ اور نیس شریف نقش ہے۔ مکر تبعیر کا قطعہ تاریخ بھی لکھا بہوا ور دہ یہ ہے ۔

مسجد عالى بنا فرمود باصدق وصفا است سجد گلب شدر كه آرایش ده مردومه است جلوه گرگشته بسعی روضه عالی جناب است خطب افطاب زمال كزنواندان مصطفی است تجرو دانش بنته تاریخ ایما یا فته است سجد گابیدس فدیمی معبد عالی بنا است تجرو دانش بنته تاریخ ایما یا فته است

آخری مصرعہ سے ناریخ تعمیر ۵۷ اہم می ہرآمار موتی ہے اور یہ اور نگ زریب عالمگیر کا عہد سلطنت (هئلہ) ہے۔ اشعار اور بھی ہیں جو بوجہ ناریکی کے بڑر ھے نہیں گئے۔اسس مسجد میں ایک فقیر مقیم ہے جس نے اپنے موتشی بھی مسجد میں باندھ دیکھے ہیں ۔میں ۔نے بنجاب و قعت بورڈ انبالہ کو نکھا بھی تھا۔ مگر وہ متوجہ بند ہو ہے۔

ایمسیر چوک بیرزادگان میسی ایمسیر جوک بیرزادگان میں ہے۔ جوسے کی تعمیر شاہ مع مسی رہیر ادگان میں ہے۔ اس مسی کو بیرسید عبدالرحیم شاہ قمیصی فادر تقریب نے تعمیر کرایا متا جن کے بوتے بیرسید عبدالباسط شاہ صاحب قمیصی فادر فلا موجودہ سجا دہ نیج وقت نماز باجا میں جمعہ بھی میوتا ہے اور پنج وقت نماز باجا بھی میوتی ہیں۔ اس میں جمعہ بھی میوتا ہے اور پنج وقت نماز باجا بھی میوتی ہیں۔ بیمسی رمین وسیع اور

کشارہ ہے۔ دالان بھی بڑے بڑے ہیں۔ ادر صحن بھی نوب کشا رہ ہے۔ جامع مسى قاضيان البمسجر قاضى ابوالفنغ مرحوم كى بنوائى مبوتى بها در محله فاضبان من بعامع مسى قاضيان البهجوساد هوره كامشهور محله بعد بهبت برئ بنوته اور بُرنسكو دسير. ایک بہت بڑا دالان ہے ۔ سطح زمین سے کسی قدر بلند سیختہ صحن ہے جوض بھی ہے۔ جانب مشرق جرسه بن صحن مسجد سى من قاضى صاحب كى قبرسے جوخام سے ادر احاطه بن سے مسجد كا صدر در دار د ازه بھی بہت برشکو ہے۔ اس سجد سے شرقی دشمالی گوشے میں ایک بزرگ نوگزے بیری قبر ہے۔ مسجى رسرراه اسى كى مرتب كرائى كئى ہے۔ اب آباد ہے۔ اکثر مسافر نمازیر مصنے ہیں اور جانے التنظینی جماعتیں قیام کرتی ہیں۔ بہلے آبادی سے کچھ فاصلے پرتھی۔ اب نئی آبادی اس یک بہنچ د بجر مساجد کسی میں اکثر معلوں میں ہیں جو باتو ویران بٹری ہیں باان میں رفیع جی آباد ہیں۔ د بجر مساجد کسی میں مولیٹی رکھے جاتے ہیں کسی میں بجوں کا مدر سہ ہے۔ عبارگاہ اخصبہ کے مغرب میں عیدگاہ ہے۔جس میں عیدین کی نماز مہوتی ہے۔ دہ جندسلان عبار گاہ اجوساڈ صورہ میں محنت مز دوری کرتے ہیں قرب وجوار کے دیہا توں میں جو ڈھنے جولا ہے۔ لوبار۔ بڑھئی۔ کھاتی رہ گئے ہیں وہ سبیب اگر عیدین کی نماز برستے ہیں۔ بن حضرت المام زبن العابد بن على من سيرالشهرا سبط بني النيم سيرنا حضرت المام حسين على إلسلام ی اولاد باک نہادسے تھے۔ ان کا خاندان ترمذسے ترک وطن کرے سندوستان آیا اورصحا نوردى كرناكرانا سامان دبيباليرى مي سكونت بإربر مهوا - دبال سے سا درورة آبسا جودامن كوه میں پڑسکون مقام ہے۔ حضرت گنج العلم پیربھی مشہور ہیں۔ بیرشہرت بناتی ہے کہ وہ کسی سلسلهٔ طریقت سے دابستہ تھے۔ ایک اہلِ فلم نے بیمض کہ جبر حملہ بھی لکھاہے کہ طالب علموں کے ہرتھے۔ یہ

عجوبة روز گارسىي

قطب الا قطاب حفرت سيرعبدالوباب تريزي جوآج بهي مرجع خلائق بي حفرت كنج العلم كالم المعلم كالمرامي صاحبرا دهيم و بيري و العلم كالمراد عن المربي و العلم كالمراد عن المربي و العلم كالمراد عن المربي و المربي الوارسيد الما بي المربي المربي و العلم كالمراد بيري و العلم كالمراد بيري و المربي الوارسيد الماط كي شاكى دلوار مين قبرول كي سران جور في طاق بغير و يربي و ان مين الماط كي شاكى دلوار مين الوريع كل سنوز جاري سيد و مسلمان تواب برائي نام بين و بهندو على منداس فدمت كوانجام دينة بين واس قرستان كي قرب دجوار مين مهندي كي عقيدت منداس فدمت كوانجام دينة بين واس قرستان كي قرب دجوار مين مهندي كي محميد بين و

بیریمی شہورہ کو اگرکسی کو باری کا بخار آجا ناہے اور علاج معالیح سے بھی مریض تندرست نہیں ہونا تواس کے لیے احاطہ مزا رسے آس باس سے کوئی اینٹ بچھوا ٹھا ہے جائے ہیں اور مت مانتے ہیں کہ اس کے تندرست ہونے کے بعد اس کے ہموزن دانہ برندوں کے لیے الکراحاط میں ڈوالیں گے۔ ایس اسے میں ڈوالیں گے۔ ایس ایس کرتے ہیں۔ تعدا ور بزرگی ظاہر سیے ہے تعمرت کنج العملم کی مقبولیت اور بزرگی ظاہر سیے ہے تعمرت کنج العملم کی مقبولیت اور بزرگی ظاہر سیے ہے تعمرت کنج العملم کوشک دکیک و بہا م

 به منظر نها بیت بر لیف اور لائق دید به تاہے۔ ہرایک برمحویت طاری ہوتی ہے۔ سب ہی یا دِ الہٰی میں محوومسنغرق ہوتے ہیں۔ ایسالگتا ہے کہ یہ اس دنیا کے نہیں کسی اور بہی عالم کے نیک ہندے ہیں۔ بیت و بلندا ورا دینج نیج کا ذکر کریا ہو اس کے در بار میں بہنچے نوسجی ایک ہوئے۔ کچھ دیم بہری منظر مہتا ہے۔ جس کی یا دولوں میں برقرار رستی ہے۔ سبحان اللہ و بحدہ۔

ماموں بھانے کے قبرستان کے پاس ہی ایک خطۂ زمین سے جسے گنج شہدا مهدرال کیتے ہیں۔ تاریخ تو داضح طور ریکسی جنگ کا حال بتاتی شہیں۔ ممکن سے ب

بہاڑی را جاؤں کی آوبزش سے جنگ ہوتی ہو۔ بہر حال بہ خطۂ زمین گنج شہیداں ہے۔ اب نئی آیا دی اس کے قریب مک پینجی طبی ہے۔

وران دسراجیان) میں نوگزیے بہری دو قبری بنائی میں نوگزیے بہری دو قبری بنائی میں اور ان کی قبروں برجراغاں بھی بہونا ہے مگربہ کوئی نہیں جانتا کہ بہکون بزرگ ہیں اورکس زمانے کے بزرگ ہیں۔ نو گزے پیروں کی قبریں اورعلا قوں اور د بها توں میں بھی ہیں . بعض اہلِ علم کی **رائے میں** بیدا نبیاء بنی اسرائیل میں <u>سے ہیں</u> ۔ بنی اسرائیل زیا دہ ترفلسطین اور سامرہ میں آباد تھے جب ۲۱ > قبل مسیح میں آشوری باد نشاہ سارگون کے ا در ۹۸ ۵ قبل مسیح ا در ۵۸۷ قبل مسیح میں بادشاہ بخت نُصْرِ کے متواتر مملوں سے سامرہ و فلسطین کی اینط سے اینط بج گئی نو دیاں کے باشندے بنی اسرائیل ترک دطن برمجبور سوسة اورابران سے گزرت سوست سندویاک بہنے۔ دریائے سندھ کے کنارے كناريه يهى سكونت انعتباركي بعض آكے بڑھتے جلے گئے اور جہاں مناسب سمجارہ بڑے۔ انبیائے بنی اسرائیل بھی ہمسفرتھے۔کسینے دورانِ سفرمیں وفات یا تی ہوا درکسی نے کسی قیا مگاه میں و فات باتی ہو۔ انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ مدتوں ہی جاری رہا۔ ہندویاک میں بھی انبیا ، بنی اسرائیل مبحوث ہونے رہے ہیں۔ نو گزے میبروں کی فبریں حوجا بجا بتائی جاتی بس اغلب به سیم که ان بی انبیاء کی بین جن کا **در رانِ سفر میں انتقال مردا۔ بہرد در ب**ی اسرائیل میں مین کو دفن کر دینے کا دستور ہے۔ مکن ہے کہ شناخت کے لیے قبریں لمبی لمبی بنا دی مہوں بیعجوبہ روز گاریے کہ جہاں جہاں بھی ایسی فبور ہیں انعمیں عرّت ہی کی نگاہ سے دیکھا

جانا ہے۔ نواہ دہ غیرسلموں ہی کے علاقے میں کیوں نہ میزں۔ بہر طال ساڈھورہ میں بھی نوگز ہے بہروں کی قبورہ ہیں۔ اس سے قباس کیا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کا قافلہ اگر بہاں قیام پر برنہیں بھی رہاتو بہاں سے گزرا ضرور ہے اور بہاں انبیائے بنی اسرائیل میں سے کسی کی قبر کامہونا اس سرزمین کی بزرگی کی علامت ہے۔

ستر گرزی این برد مرد سکتا ہے کہ سات کو ستر کھینے ہیں کال دکھایا ہو۔ مراد ہی ہروکہ بہ انبیا استر گرزی این اسرائیل ہی کی فبوریں ۔ بعض کا کہنا بہ ہے کہ شہدائی بجوی ہوئی لاشوں اور ان کے منتشرا عضاء کو سمیٹ کریک جا دفن کر دیا ہے یہ بھی مکنات سے ہے مگر بنانا بہی توجہ نے کہ انا بہتہ تو ہرونا ہی جائے اگر جنگ میں شہید ہوئے تو کچھ نہ کچھ انا بہتہ تو ہونا ہی جائے اگر گرا اس سے اگر جنگ میں شہید ہوئے تو کر فضا میں ہونا ہی جائے اگر گرا اس سے کہ تو اور کر فضا میں ہونا ہی جا ہیں جب کھے بھی نہیں تو سترنہیں ست گروں ہی کی قبور مائنی ہوں گی ربات بہ ہے ع

يول ندريدند حقيقت اسبعافساندرند

مشہر سبر برحوشاہ اسید میر بررالدین عردن بیر برحوشاہ گور د گو دندی کے دفقائیں مشہر سبر برحوشاہ استاز ترین شخصیت کے مالک ہیں۔ زیدی سادات میں سے تھے۔ اورا تخس روحانیت میں بھی کمال حاصل تفا۔ ان کاربایشی مکان بازار کےمغربی سریے ہم تھا۔ جنرل عثمان نے گور د گودندجی کی رفاقت کے جرم میں انھیں صبح کے دھند لکے میں گھر سے بلایا جیسے ہی ہے اپنے مکان کی بینت بر بہنچ جہال دہ فوجی دستہ لیے کھڑا تھا سیاسوں نے نابواریں مارنی شروع کر دیں اور پاش باش کر دیا جو بھی معاونت کو بہنچا وہ معی فت ل كردياكيا - بيه مقام ايك محصيرسا ہے جہاں ايك ججوٹی سی مسجد بھی تھی جواب ريائشی مكان ہے یہیں ایک ملکھن کا درخت ہے جس کے نیچے بہر برحوشاہ کی یارہ یارہ لاش کوا دران کے رفقاً، كى لاشوں كو دفن كرديا كيا تھا۔۔ اس جگہ برايك شخص نا جائز طور برقابض تھا بسادھو کے فدیم وشریف سندوؤں نے اس کے خلاف مفدمہ جلوا با۔مصارف معی نودہی برداشت كئے كہنے ہيں كە منفدمه ميں كاميا بي مروكئي سے ليكن ابھي دخل سنہيں ملاسبے۔ سأتيس دستوندي شاه اس مقدمه مي مرعي تصاله بيربد عوشاه كي شهادت كا دا قعه ٢٦ زيق عده هاالته مطابق ٢١ ما رج تك كليم يوم سه نسنسه ومنكلوار كوبنا يا جاتا ب - نصدائ فدوس مغفرت فرمائ اور درجات بلندفرمائے۔بہنررگ اتحادی دہنیت کے علمبردارستھے۔سکھ صاحبان۔نے ان کی یا درگارمیں گورود وارہ قائم کیا ہے جوسا ڈھورہ کے ہازار میں اوراس مکان میں سے جس ميں پھولئ سے پہلے ڈاکٹر سيدنتر حسين صاحب تر بذي مرحوم دمغفور رہتے تھے جو بربد حوشاہ کے انولات میں سے تھے۔

ا ساڈھورہ نصر آباد کے پاس تو تیرہ گانوسے جو پہاڑ کے نزدیک ہے سلطان فیروز تناق میں ارق زران ایک ہی پیھر کا بنا ہوا میں ارقوا کر لایا ادر اسے کو لہ فیروز شاہ دہی میں لگوایا اس میں ارہ کا نام میں ارہ فرزیں رکھا جو اب تک موجود ہے یکھ میں ایک کو زران کی بنوایا تھا ہے کو زران کی بنوایا تھا ہے کو زران کی بنوایا تھا ہے کو زران کی این دیمی بنوایا تھا ہے میں ایک کو زران کا بندیمی بنوایا تھا ہے میں ایک کو زران کی اور ندی کا بندیمی بنوایا تھا ہے میں ایک کو زران کا بندیمی بنوایا تھا ہے میں ایک کو زران کا بندیمی بنوایا تھا ہے میں ایک کو زران کی کا بندیمی بنوایا تھا ہے میں ایک کو زران کی کو زرانیا تھا ہے کو زران کی کو نمان کی کو زران کی کو نمان کی کو زران کی کو زران کی کو زران کی کو نمان کی کو زران کی کو نمان کو نمان کی کو نمان کی کو نمان کو نمان کی کو نمان کی کو نمان کی کو نمان کی کو نمان کو نما

اله ماريخ فيروزمشا ي شمس عفيف س ه.١٠ عنه الفياً - ص ١١٠٠ -

## روف نرم اركه صرف في صاعظم فادرى اور اور اور اور المعنون اور المعنون ال

حضرت شاه قمیص اعظم کا مبارک دوخه ساڈھورہ کی آبادی سے جانب شمال ندی کے پارے اور بہت بڑے فطح اراضی پر دافعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے بہاں باغ بھا جس ہیں تدفین عمل میں آئی تھی۔ اس کے ایک سمت میں ندی ہے باقی تینوں اطراف میں باغ ہی باغ تھا ب صرف شمال میں دوخه سے ملحق ایک باغ ہے ۔ یہ قطعہ زمین دوخه سے صدر در وا ذرے محیط ہے اور دوسرافی محیط نفیر محیط مقد ندی سے شمال میں روضه کے صدر در وا ذرے محیط ہے ۔ اور دوسرافی محیط نفیر محیط مقد ندی سے شمال میں روضه کے صدر در وا ذرے محیط ہے ۔ اور دوسرافی محیط ہے۔ اس رقبہ میں ایک بلندا ور دوسیع مصر ہے۔ دوسری کے دو دوسیع دالان برآبدہ 'پنج تصمی کیاضی اور کونواں ہے۔ دالان کے مسامنہ کی تعمیر ہے۔ دیرہ ذریب ونوننا ہے مہب مسجد ہے۔ نماز با جماعت بردی ہے ۔ مسجد کے صاحف کی قاصلے پرنقار خانہ ہے۔ ہے تو وسیع و آبا درہے۔ نماز با جماعت بردی ہے ۔ مسجد کے سامنہ کی فاصلے پرنقار خانہ ہے۔ ہے تو وسیع و خوشنا او رہنج مگرشکستہ حالت میں ہے۔ مغرب میں ایک وسیع تالاب ہے۔

بیرونی رقب کے اطراف میں اب زرعی اراضیات ہیں۔ البند شمال میں نارائی گڑھ جا
دالی بختہ سلرک ہے جس سے طریفک گزرتا رہنا ہے۔ اسی میں سے ایک بختہ سلرک روفعے
کے مغرب سے گزرتی ہوئی جنوب کی طرف آتی ہے اور مشرق کی طرف آکے روفعے کے
صدر دور داز سے تک بہنچ جاتی ہے۔ روفعے کے صدر دور دازے کے سامنے جانب جنوب
کچھ فاصلے پر ندی ہے۔ ندی برسات کے ہواا در دنوں میں خشک رہتی ہے لہٰ داساڈھور
کے دہنے دالے ندی سے گزر کرسی آتے جانے ہیں۔ اس لیے کہ یہ قریب کا داستہ ہے۔

اسى بېرونى دسىيع رغيم بى عرس كے موقع بربازارلگتا ہے جوشېركاشېرې بوتا ہے۔ زائرين كى كرت سے خوب جيل بين منگل بى كانظاره بوتا ہے۔ دكانيں طرح طرح كے ساز دسامان سے آراستہ دبيراستہ بوتى بيں اور سرشے باسانى دستيا ب بوتى ہيے۔ زائرين دوردور سے آئے بيں۔ قرب دجوار سے بھی آئے بيں۔ لاكھ ديڑھ لاكھ كامجع بوتا ہے جس بين عيرساموں كی تعداد بھی معقول بوتى ہے۔

روضهٔ مبارکہ کا صاطر نہایت وسیع اور پنیة چار دیواری سے محیط ہے مینظیل ہے ۔
روضهٔ مبارکہ کا صدر دروازہ جنوب میں ہے جو تین دروازوں بیشتل ہے ۔ بڑا دروازہ بیج میں ہے جو تین دروازوں بیشتل ہے ۔ بڑا دروازہ بیج میں ہے جو تین دروازہ بیم متصل ہیں اور بہت ہی شاندار ہیں ۔ بہتی ہیں ۔ دل مرعوب میوجاتا ہے ۔ اندر دائیں بائیں کم ون کی قطار ہی ہی مشرق کی طون جانے دالی فطار آگے جاکر شمال کی طون جائی گئی ہے اس میں بھی دور تک کم رے ہیں ان کے آخر میں نگر خانے کی عمارت ہے ۔ لنگر خانے کے قریب ہی ایک مخربی دور ان میں ہے ۔ آگے جائب شمال وسیع جبوئرہ ہے ۔ مغرب کی طون جانے دالی قطار مغربی دیوار سے مل گئی ہے ۔ مغربی دیوار میں ایک محرہ ہے کی خاصلے پر ایک جبوٹا سا دروازہ مبادروازہ مبادر ہی دیوار سے مغربی دیوار میں ایک محرہ ہے کی خاصلے پر ایک جبوٹا سا دروازہ ہی ۔ اس کے بعد متعدد کمر ہے اور دسیع بال ہے ۔ بال کے بعد مبی کمرے ہیں ۔ جبوٹر د ہی طرف جب

زبان پرسوتا ہے۔مقبرے کی بشت پرا در دائیں مائیں قطار در قطار نیجة قبور پر جوصا ف سنھری ہتی ہیں۔

٩ ربيع الآخركوچا دربيشى كى رسم ا داكى جاتى بير يادر كا جلوس حضرت بيرسيد عبرالباسط شاہ صاحب قمیصی قادری کے دولت کدہ رحیم گلشن رجوک بیرزاد گان ساڈھورہ) سے جلتا ہے بازارس سے گزرنا بہوا ماموں بھلنے کے مزارات پرجا تاسبے۔ وہاں رسم کلبوشی وجا دربوشی ا دا کی ہما تی ہے۔ فاتحہ پڑھنے ایصال نواب کرتے ہیں ۔ نبرک بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ جلوس جم غفیر سوتاب جس میں مقامی بھی سونے ہیں اور بیرونی زائرین بھی دہاں سے پیعلوس شان ڈسکوہ کے ساتھ حضرت قمیص اعظم کی درگاہ فلک بارگاہ کوجاتا ہے اور عصر مغرب کے درمسیان حضرت قمیص اعظم کے روضے پر سپنجیناہے۔ اس وقت کی کیفیت عجیب مہوتی ہے۔ ہرشخص محو بإ دِ اللِّي سُوتا ہے دل ذکر میں مشغول موتا ہے۔ ہرایک برمحویت کا عالم طاری ہوتا ہے، دل دنیا مسے بیزار اور آنکھیں اشک بارموتی ہیں۔ چیروں سے معصومیت نمایاں ہوتی سیے۔اور کیے يرندامت بيوتى ب ايسالگاب كربياس دنياكے نہيں كى اورسى عالم كے نكوكاربندے ہیں۔ سب ہی یا دِ الہی میں منتغرق اور دست بدعاً ہوستے ہیں اور قمیص اعظم کے <u>دسیلے سیے</u> د بی مرا دیں مانگیتر ہیں ۔ جومقبول ہوتی ہیں عجب کیفیت کا ساں ہونا۔ ہے ۔ متحرول بھی یا نی ہوجا ہیں کچھے دیر پرکیف منظر ہریا رہنا ہے کہ مغرب کی ا زان ہوجا تی ہے ۔مسلمان زائرین نماز ماجاعت اداكرتے ہيں خضور قلب سے دعائي مانكتے ہيں۔ نمازے فارع مرسف كے بعد كرواذكار ا در تلاوت قران یاک میں مشغول مہر جائے ہیں اور مجید سیرونفریج میں ۔ آج کے دن سب دنول مسرزياده تبركان كانهار ميوتاسيداور ندورات كي كثرت ميوتي سيد.

لنگرتوبہلی سے متواتر جاتا رہتا ہے اور دونوں دقت جلتانہ ۔ طرآج زیادہ گہاگہی ہوتی ہے ۔ نمازعشا ، کے بعدر کچھ سوجاتے ہیں اکٹر جاگئے دستے ہیں۔ دات بھردنی اور بہل بہل رستی ہے ۔ نماز فر کے بعدر دات کے جاگے شب بیدادسو جاتے ہیں۔ باقی حاضر در بار رستے ہیں اور رفتہ رفتہ شہدا سے بلندی کی زیادت کو جائے آئے رہتے ہیں۔ و۔ او او او بنین دن بڑی ردنی کردنی کردنی کے جائے ہیں ہوتا ہے۔ اور بنین دن بڑی دن بڑی کے ردنی کے بوت کے ہوتے ہیں۔ اور دونی کے بیدادس کو جائے ہے ہوتے ہیں۔ و۔ او اور بنین دن بڑی دن بڑی کے بوت کے بوت میں گیارہ کو آخری فل بوتا ہے۔ اور کو جائے ہے سا کو بوکا میلان ہوتا ہے۔ عربہ شری کا مالیکا۔

#### شجر نسعال ليه عقوي قديصيا في الله تعالى

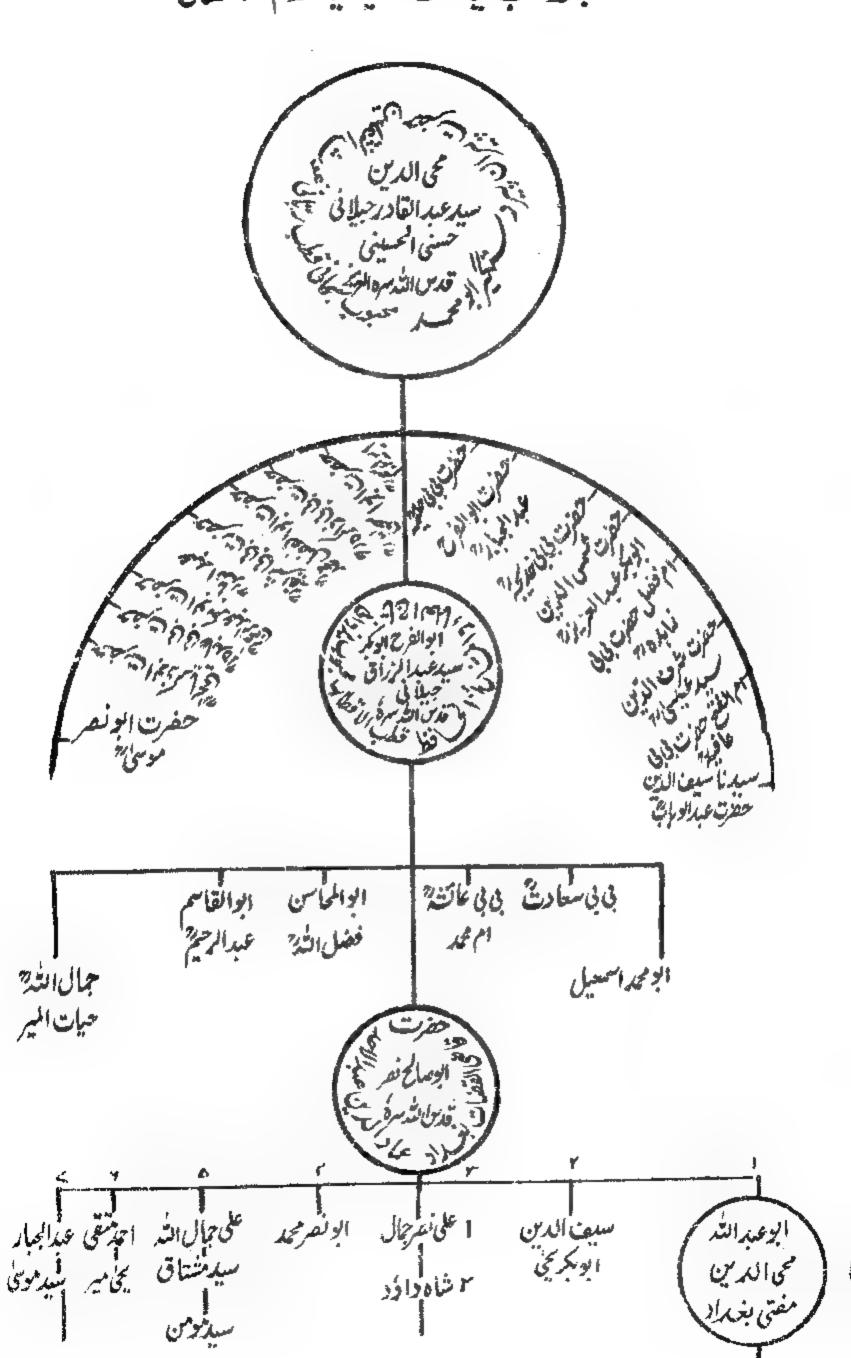

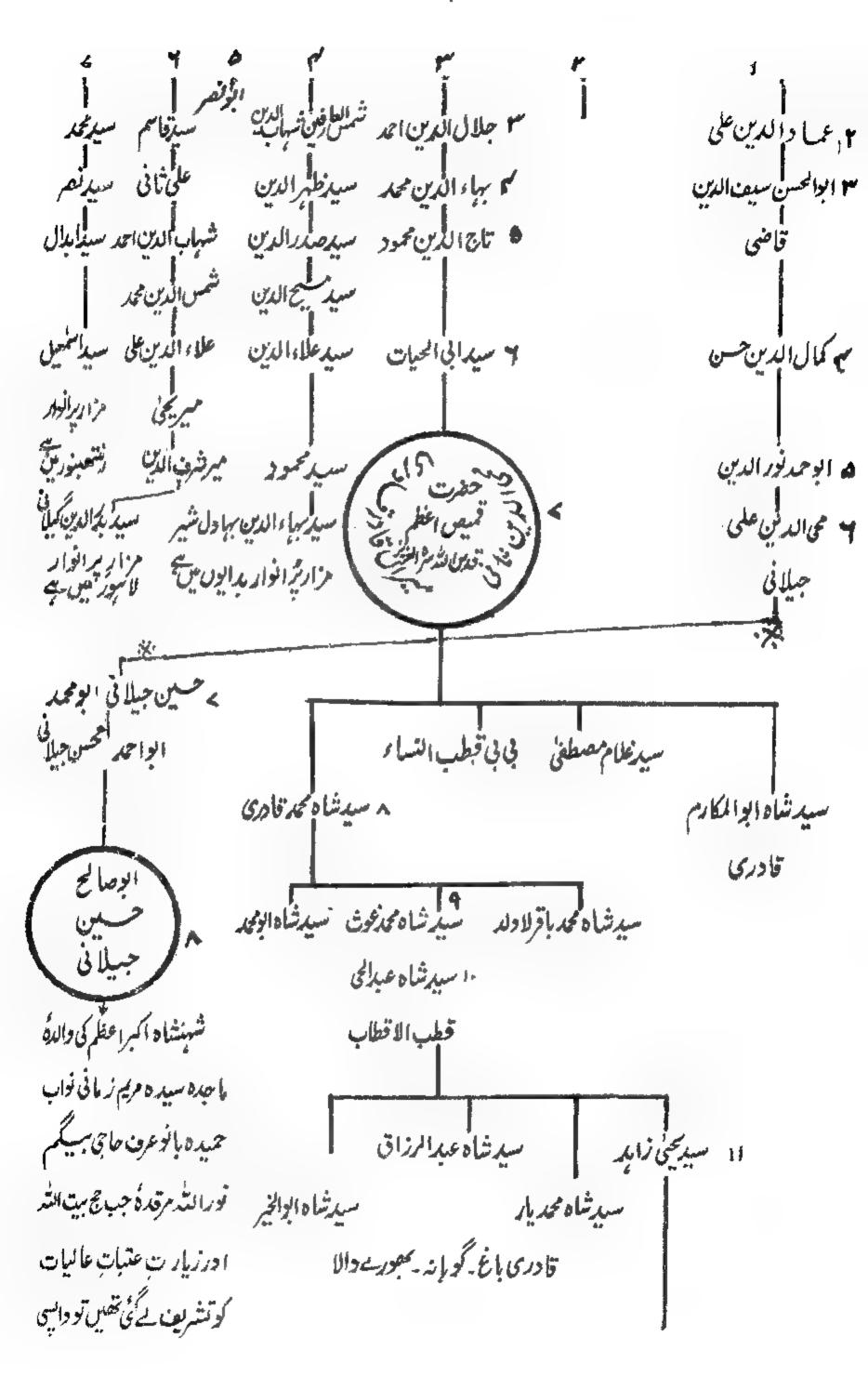

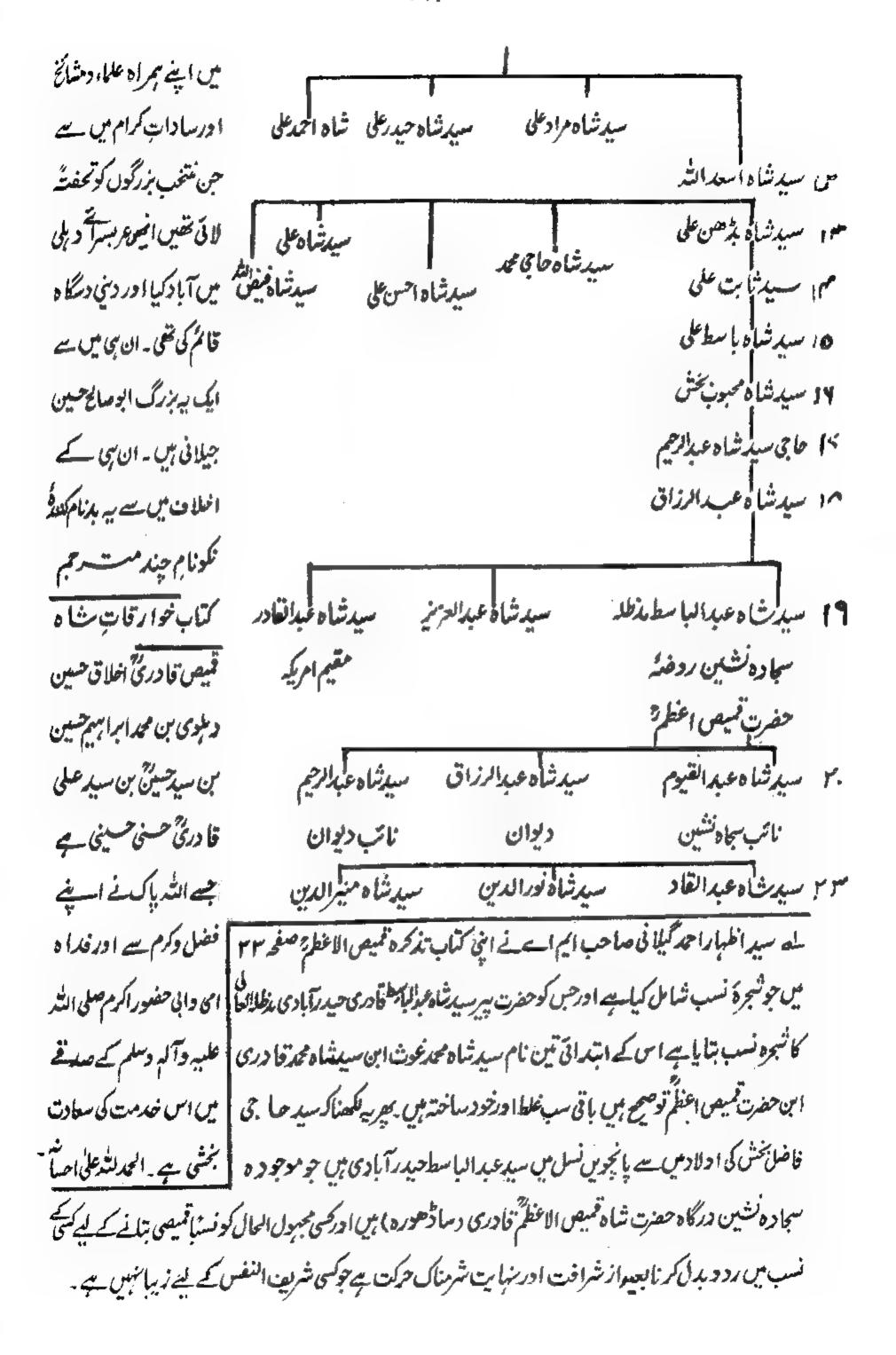

### شعوروا گاری رکتاب نوار فاض حضرت شاه قمیص قادری ب

کتاب خوار خات صفرت شاہ قبیص فادری سواخ حیات نہیں۔ خوارق دکرا مات کا مجموعہ سے۔ بہن مصنف کی سلیقہ شعادی اور سلامت دوی کا وصف سے سے کہ اگر مبالغہ آمیزی سے کنارہ کش رہ کر جو کہیں کہیں ہے تواس کے مطالعہ سے خقرسی سوانے مرتب ہوسکتی ہے جو سودمند بھی ہوگی۔ اور اس کے مطالعہ سے طالبین حق رہنا تی بھی جا صل کر سکیں گے۔ مبالغہ کا وصف بیب ہے کہ بھی تواس سے اسلوب و بیان کی تابا ٹی جگرگا اٹھتی ہے۔ اور خیال بآسانی دلنیوں ہوجاتا ہے۔ گرکہی کبھی اس سے حقائق رو پوش ہوجاتے ہیں حتی کہ طبائع النر قبول نہیں کرتیں۔ اور مبالغہ کی آمیزش نقصان دہ نابت ہوتی ہے اور کسی کی سیرت افسانہ بن کررہ جاتی ہے۔ یہ نقص ان سوانے حیات میں اکثر بایا جاتا ہے۔ جن میں عقیدت مندی کا جذب ذیا دہ سے زیادہ کار فرما راہے۔

تاکہ سیرت کے حفائق ہر نوگن ہوسکیں ۔ نتوار فات کے مصنف نے ترفیمہ لکھاہے ؛۔

تاکہ سیرت کے حفائق ہر نوگن ہوسکیں ۔ نتوار فات کے مصنف نے ترفیمہ لکھاہے ؛۔

بتاریخ بنجم شہر ذی المجہرال نہ جلوس اکبڑ ہاہ روز بکشنبہ اتمام یا فت

تاریخ دتقویم بناتی ہے کہ اکبرشاہ بعنی معین الدین اکبرٹانی کا گیار ہواں جلوس ۲۳۳۱ ہے

ہوا درہ رزی المجہ کو اتوار ہی کا دن ہے ۔ اس سے بیحقیقت آشکارہ ہے کہ یہ کتاب حضرت شاہ قمیص اعظم کی وفات سے دوسو چالیس ۲۲۰۰ ) ہرس بعد مرتب ہوتی ہے اور اسس

مدن میں مبالغہ کی آمیزش فرینِ قیاس ہے۔ اور ان مبالغہ آمیز بیانات میں سے بعض یہ ہیں جن سے سبرت مثا نُر مہو تی ہیںے ۔

دا) جره نشبنی کیمتعلق لکھا ہے

سبے۔ للزاجہل سال بھی مبالغدیس شامل رہیے گا۔

"بعض گوبند چندر دز دبعض گوبند بینت سال در آن جره ماندند" دص ۱۱ )
اس میں جندر دز سے مرا دنصیب شاہ کے آخری آبام سلطنت ادر اس کے بیٹے فیروز شاہ کی چندماہ کی سلطنت اور اس کے بیٹے فیروز شاہ کی چندماہ کی سلطنت کے چندابتدائی ایام میں ان بینوں باد شاموں کا عزل دنصیب ایک ہی سال دسلام ہیں مہر اس میں مہرا اس بیشین گوئی کی رعایت بھی ہے کہ ایس ملک ازشارفت تقید شابال گزاشتی دص ۱۱ ) کی اور اس پیشین گوئی کی رعایت بھی ہے کہ ایس ملک ازشارفت حق سجانہ بادشا می بدیگرے مقرر کردہ است (۹۰) للمذا بیست سال دیم سال کی محض مبالغہ سے داضح میر گا۔

ده، دریائی عبادت بلکه جله مدت عبادت دریا ضن کے متعلق لکھا ہے:۔

الجہالی سال بعضے گو بند دواز دہ سال ۔ ۔ ۔ ۔ می کر دہ ۔ رص۱۱)

اس بیں جہالی سال د چالینی سال ) توبلا شدہ میالغہ ہے جو جہال دوزہ کی مسنح شدہ صورت میں مسلمی سے اور جسے دافعات زندگی سے ذرا بھی مطابقت نہیں سے جبسا کہ میندہ دا ضح مہوکا البتہ دوازدہ سال د بارہ سال ) قرین نبیاس ہے جسے نبام ساڈھورہ سے پہلی مدت عبادت دریا ضب سے ایک گونہ مطابقت ہے جس میں سرسری سانظری فرق بھی ہوسکت عبادت دریا ضب سے ایک گونہ مطابقت ہے جس میں سرسری سانظری فرق بھی ہوسکت عبادت دریا ضب

ر۳) زیارتِ حرمین شریفین اور قیام بغدادی مدت کے متعلق نکھا ہے:۔

ہفت ج کر دند بازاز ج فارغ شدہ از مدینہ در بغداد نشریف

آوردند ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جی فرمودند بعضے گویند جب دروز بعضے گویند میں منتش آہ اقامت فرمودند د ص ۱۳-۱۳۱

اس بیان میں جندر وزقیام بغداد کی مدت قرین قیاس ہے۔ جلّہ بھی اسی مدت میں شامل ہو سکتاہے کہ در قیام کیا ہو۔ البتہ شش ماہ دھیم مہینے ، نھائی ازمبالغین

تاہم ہفت جے دسات جے ) کی بلکہ مجموعی طور سے سفر دحضر کی مدت آتھ سال ہوگی۔

رم، یہ می بیان کیاہے کہ آپ بغداد شریف سے رخصت ہوئے تو دار دملک دکن دملک دی درار دملک دکن دملک دی بینے وہاں پورب ہوئے اور جومقام پسند آتا، شعیر تے اور چلہ کرتے اس طرح آپ اجمیر شریف بہنچ وہاں سے سا ڈھورہ کی تلاش میں پورب کی طرف چلے اور انقائے ربّانی سے دہلی کی راہ کی ۔ گئے ۔ بھرسا ڈھورہ کی راہ کی ۔ سیروسیاحت فرماتے ہوئے سرائے افغان بہنچ و سا ڈھورہ بی کسرحد تھی ۔ وہاں اتنے دن قیام فرمارہ کے گر دونواح میں خوب شہرت ہوگئی کہ مخلوق نورا کی سرحد تھی ۔ وہاں اتنے دن قیام فرمارہ کے گر دونواح میں خوب شہرت ہوگئی کہ مخلوق نورا دورونز دیک سے جو تی درجوق حاضر خدمت بہدنے گئی ۔ حتی کہ اکا بر مما ڈھورہ آپ کوساڈر کی حتی کہ اکا بر مما ڈھورہ آپ کوساڈر کی سے تھی اس جانا مقصود تھا رص ۱۳ اللہ ا) اس سفر و حضر میں بھی نماصی مدت گزری ہوگئی حقی جو چھے سال ہو سکتی ہے۔

ده، مذکوره مدتول بین اس مدت عرکو بھی شامل کرنا مہوگا جو جرہ نشینی سے پہلے گزر حکی تھی۔ یا بالفاظ دیگر حجرہ نشینی کے وقت آپ کی عربتنی تھی بھارسے عند بئے میں المفارہ ہرس سے کمچھرزیا دہ ہی ہونی جانبیتے۔ لیکن ہر دیئے احتیاط ہم المفارہ ہرسس منعد کی تندید

متعین کرستے ہیں۔

د ۱۷) بعض قرائن بتاتے ہیں کہ آپ حدود ساڈھورہ (سرائے افغان) میں میں ہوتے۔ میں ہنچے تھے اور سرا ۱۹۹ میں آپ واصل بن سوئے۔ درمیانی مدت جالین برس مہدئی اسے قیام ساڈھورہ کی مدت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

الغرض جله غلط مدتول د ۲۰ + ۲۰ + ۲۰ + ۲۰ + ۲۰ کامجوعه ۱۳۱ سال به تاہده اگر اس مجموعة عمرکو ۹۹۲ هوسنه وفات میں سے دضع کیا جاتاہ توسنه دلادت ۲۸۹ه قرار باتاہ جو سرامسر نقلاب واقعه اور غلط اور نا قابل قبول ہے۔ اس لیے کہ اسس نرمانے میں تو شاہ حسین بادشاہ بھی نہیں بہد اتفا بلکہ ۲۸ برس بعد ۱۹۹۹ همیں بادشاہ بنا نظا۔ اگر ان مبالغه آمیر مدتول کو صبح سمجھا جائے گاتویہ بھی ماننا بڑے گاکہ آب شاہ حسین کے تخت نفین سے پہلے اور داللہ شاہ حسین کے قبر برگواد کی بنگالہ آمدسے پہلے اور داللہ بزرگواد کی بنگالہ آمد اور بنت شاہ حسین سے شادی ہونے سے پہلے ہی تولد مہوچکے تھے۔

کیونکہ جدبزرگوارا در والدبزرگوارٹ احسین کے عہدِسلطنت ہی میں دارد بنگالہ ہوئے ہے۔ اورجب ہی حضرت ابوالحیات کی شادی بنت شاہ سین سے ہوئی تھی۔ شادی ہونے سے بہلے دلادت استغفراللہ ۔ لہٰ داان تمام مبالغہ آمیز مدتوں کو مسترد فرار دینا ہوگا۔ اورصیح معلومات کی روشنی میں ایسا نقشتہ مدت حیات مرتب کرنا ہوگا۔ جو فابل فہول اورصیح معلومات کی روشنی میں ایسا نقشتہ مدت حیات مشترک نقشۂ حیات بیش کیاجا نا ہوگا۔ اس نقطہ نظر سے حقیقی ونظری تحدروں سے مشترک نقشۂ حیات بیش کیاجا نا سے ممکن ہے کہ عین مطابق ہو۔ اور دہ یہ ہے۔

#### حقبقى اورنظرى فدرول سيمشترك نقشهٔ حيات

| بكريت سلطنت | وفات  | عبار             | سن                     | نام                               |    |
|-------------|-------|------------------|------------------------|-----------------------------------|----|
| ٤٧٠٠        | 9 7 5 | عبدسكندراودهي    | ۸۹۹ ه                  | سلطان بنگاله شاه حسبن کی          | 1  |
|             | 1518  |                  | 1492                   | شخت نشيني                         |    |
|             |       | "                | ۹۰۸ حالقاً             | حفرت سيدتاج الدين كا              | ۲  |
|             |       |                  | 15.2                   | دار د بنگاله بونا                 |    |
|             |       | "                | 169-10                 | حضرت سيدابوا محيات كابنكالدآنا    | سو |
|             |       | "                | 1914-14                | 1 .                               | 4  |
|             |       | 1,               | <u>#919</u>            | دلادت سيرذ اكر فادري              | ۵  |
|             | 15 32 |                  | <u>0971</u>            | ولادت حضرت فميص اعفاج             | 4  |
| ۱۲ برسس     |       | فبدام اسبم لودهي | ±97∆<br>1519           | نصيب شاه كى تخت نشيني             | 4  |
|             |       | عبد              | = 9 r4                 | بابربادشاه كاعزم حمله اوزيصيب ثنا | Λ  |
|             |       | إبربادشاه        | 1530                   | كا طاعت قبول كرنا                 |    |
|             |       | يعهو ه نقرنا     | حضرت فسيص اعظم كي يندت | 9                                 |    |
|             |       | ماليون بادشاه    |                        | نعیب شاه سے شادی                  |    |
|             |       | 4                | 1530                   | بنت نصيب شاه كانين مي دهنسنا      | 1. |

|                                              | (***                 | <del>, </del>                   |                       | 245                                                   | <del></del> - |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| مدت سلطنت                                    | وفات                 | عمد                             | سنن                   | ٠,٠                                                   |               |
| جدروردرال جره ماندند<br>چدروردرال جره ماندند |                      | عبدمايون بادشاه                 | ٩٣٨ هر تورًا<br>530 / | جره نشيني ياحبس بيجا                                  | +†            |
| جنداه                                        | 949<br>1532          | "                               | 1532                  | فيروزين نصيب شاه كى تخت نشيني                         | BP .          |
| 1637                                         | م م م م م م<br>15 37 | "                               | 1532                  | محمودين شادحسين كى تخت نشيني                          | lm.           |
| نبیرشاه سے نمکست                             | معزدل موا            |                                 |                       |                                                       |               |
| محفائر معزول مبوا                            |                      |                                 |                       | 1<br>2.*                                              |               |
|                                              |                      |                                 | 1533                  | مجره تسيني إحسب سجاسير يفكاره                         | 14            |
|                                              |                      | عهد شيرشاه                      | 900<br>1537           | شبرنداه بادنداه کا عله اور فتحیا بی                   | iA            |
|                                              | 1538                 | عبد سبا بول بادشاه              |                       | شاه عبدالفدوس گنگوپئی                                 | 14            |
|                                              | 1543                 | عبد شيرشاه                      | . 1. m <sup>M</sup>   | شاه عبدالرزاق فادری هجنجانوی                          | 14            |
|                                              |                      | عبدت يرشاه                      | 1545<br>1545          | حضرت نميص اعظم مسرآ افغان مي                          | IA            |
|                                              |                      | عبد بيم شاه                     | 12 77                 | رر رر سادٌ عوره بي                                    | 19            |
|                                              |                      | 14 11.                          | #90A                  | ر ر کی بنت نفرانشرواسطی                               | γ.            |
|                                              |                      | ا الله الله الله                | 1° 2" ~ 0 m           | سے مشادی<br>ولادت شاہ ممدقا درگ                       |               |
|                                              |                      | عبد عادل مشاه<br>عدرسکندروشایوں | 1553                  | ولادت ساه عمرها دری<br>تبایون بادشاه ادرفتح میند      | YI            |
|                                              |                      | ***                             | 1553                  | مها بون بادت ه ادری مهد<br>اکبر با د شاه کی تخت نشینی | ۲۲            |
|                                              |                      | عبداكبري                        | 1556                  | l j                                                   | ادر           |
|                                              |                      | "                               | 1561                  | کہتان مبرمور<br>بہارد بنگاری فتے کے لیے               | ۲۳            |
|                                              |                      | "                               | # 9AH<br>1575         | ابهارد مره دی عصیه<br>اکبر با دشاه کا حمله            | 70            |
|                                              |                      |                                 | # Q V                 | اببربارت و علم<br>بهار دینگاله کی فتح                 | 4             |
|                                              |                      | "                               | 15 76                 | مراد ترمادی ب                                         | 77            |
|                                              |                      | "                               | #99.<br>1582          | التقري سيس القم الم                                   | 74            |
| •                                            | •                    | 7                               | 1 - 0/4               | المعربية                                              | 1             |

| مدت معلطنت | وقات | عبد      |                                                          |                                                          |          |
|------------|------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
|            |      | عهدأكبرى | 994 هـ وربيح الآخر<br>1584 هـ 1584<br>1994 هـ مرزي القعد | ښگاله مين حضرت قميص اعظم کې د فات<br>ساد هور د مين ترفين | 7A<br>79 |

ببنقشه کامل بقینی نہیں ہے بلکہ حقیقی اور نظری اقدار کا مجموعہ ہے۔ البتہ اس میں اسور ذیل کو ملحوظ رکھا گیا ہے :۔

دا، صاحب بوار فات کے بیان کی ترتیب برقرار میں۔

۱۷۶ اس امرگوملحوظ دکھاہیے کہ حضرت سید تاج الدین قادریؓ کاا در حضرت سیدالوالیات قادریؓ کا در د دِبنگالہ شاہ صبین سلطانِ بنگالہ کے عہد میں رہیے ادر آبد کی مناسب مدت ر قرار رہے۔

رس، حضرت قمیص اعظیم کی دلادت ادر جرہ نشینی کے زمانے کے تعیق میں اس پیشین گئی کی رعابت رکھی ہے کہ ایس ملک از شارفت ۔ تاکہ پیشین گوئی کا ظہور مرد قت ٹابت مور مدت مدید گزرنے نہ بائے۔

دم ، جره نشینی سے خلاصی پانے میں مارا بقید شامال گزاشتی کی رعابت رکھی ہے کرنصیب اور اس کا بیٹا فیروزشاہ ایک ہی سال میں گزر جائے ہیں اور محمود شاہ کے دور کا آغاز مہوجاتا ہے۔ اور شامال کی کامل دلالت ظہور بذیر ہوجاتی ہے۔

دریاضت میں دورز میں ملکہ مدت سیاحت میں دواز دہ سال۔۔۔عبادت وریاضت ۔۔۔۔ می کرد کی رعایت رکھی ہے کہ اس مدت کا تعلق ورود پر ساڈھورہ سے پہلی مدت سے ہے۔ درنہ بیرسلسلہ تا حیات برقوار ریاہے۔

(۱) گنگوہ تشریف ہے جانے میں حضرت شاہ عبدالرزاق فا دری جھنجانوئی کے عہد حیات کو ملحوظ دری جھنجانوئی کے عہد حیات کو ملحوظ در کھا سیے کہ گنگوہ میں آپ ہی سے ملاقات مہوئی تھی ۔صاحب حوار قات کے بیان کی روشنی میں حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہتی سے ملاقات نابت نہیں ہے؛ غالبًا

صفرت شاہ عبدالقدوس گنگوسی دفات پاچکے تھے۔ اور یہ جملے بھی کہ "یک شیر بچہ ازسلسائے عالبہ
قادر یہ بہ دردازہ مانٹ ستہ است برائے عنداللہ ایں شیر بچہ دابہ ساڈھورہ رنصت نماینہ
(ص۱۹) ہرگز حضرت شاہ عبدالقدوس گنگو ہی گی شان در دشی کے مطابق نہیں ہے۔ ان کا
نہیں کسی تنگ دل ہیبت زدہ کا ہوسکتا ہے۔ بو سراسر نظری ہے۔
(۵) سرائے افغال یعنی سرحد ساڈھورہ دار دہونے کے زمانے کا بھی نظری تعین ہے جو قرین قیاس ہے۔ ان
اعتبارات سے مدت عرمبارک ۲ کرس متعین ہوتی ہے:۔
(۲) ولادت ہے۔ اس طرح سفر بنگالہ کا بھی نظری تعین ہے جو قرین قیاس ہے۔ ان
دہ ما اراک ۲ کرس متعین ہوتی ہے:۔
دہ وقت عرب اسال دہ م جرہ نشینی کے
وقت عرب اسال دہ م جرہ نشینی کے
وقت عرب اسال دہ م مجرہ نشینی کے
وقت عرب اسال دہ م محرہ نشینی کے
وقت عرب اسال دہ م محرہ نشینی کے
وقت عرب اسال دہ م محرہ نشینی کے

#### رم الرفي ميصيد داردد)

جم باصغات، سائز ۱۷۲۸ مسط ۲۵ سط ۱۵ سط کتابت دطباعت نوشنا ددیدهٔ نه کاغذ جکنا سفید اس کے سرور ق پرسند الله ۱۲ سے ۱۲ سے ۱۲ سے ۱۳ سے ۱۳

جور کھے بخض رسول و وجہاں سب خطاق کی بہ جڑ ہے ہے گاں جو ہے گنانج رسول کردگار جڑگنا ہوں کی ہے شن اے نابکار صفحہ ۱۸ برعرض حال کے تحت ترک وطن پہالائے کا مختصر ساؤ کر ہے اور موجود ہ

سجاره نشین درگاه فمیصیه کے متعلق بیر نکھاہیے:۔

ہندوستان میں مشہور و معروف شخصیت حضرت سیرعبدالرزاق کے صاحبرا دے سیدعبدالباسط قادری موجودہ سجادہ نشین سادھورہ سر

صفحه ۱۹ برشجره نسب ہے جو بیرشکورا حداف شاه آباد کے پوتوں پرختم ہوا ہے۔ صفحہ ۲ پراشتہار ہے اور آخر میں بیربرنٹ لائن ہے ۔ نبوعالمگیر بریس سیالکوٹ ۔۔۔۔

مطابع کے دو مختلف نام بہ بتاتے ہیں کہ پہلے بدرسالہ مطبع بلالی سا ڈھورہ دانگریا ) سے شائع ہوا بھر پی الیے ہوں سیانکوٹ رپاکستان )
سے شائع ہوا ہے ۔ ہوسکتا ہے کہ آفسٹ برطبع کرایا ہو اور بیرشکورا حداین رسنز نے طبع کرایا ہو اور نہرشکورا حداین رسنز نے طبع کرایا ہو ۔ درخطبع ٹانی کی تاریخ ہے ۔ طبع کرایا ہو ۔ درخطبع ٹانی کی تاریخ ہے ۔ مرسالہ قمیص قا درئی کی مسالہ قمیص قا درئی کی تصنیف میر محدلا ہوری مرتبہ گیارہواں جلوس اکبرشاہی دسے اور اسلام کا آردو ترجمہ تھا نہیں یہ جا۔ ہے ۔ اغازہی میں یہ جا۔ ہے ۔

اما بعبد مفوظات بیرمجدلا مهوری قا دری میں مذکور سے۔ اس جلہ سے بیرتو دا ضح ہے کہ بیرکتاب خوارخات حضرت شاہ خمیص فا دری کی آداز بازگشت ہے ۔ جسے دسالہ قمیصیہ کے مرتب نے ملفوظات بیرمجدلا مہوری قا دری سے تعبیرکیا ہے جس کو عرف عام کے اعتبار سے ملفوظات سے تعبیر میں کیا جا سکتا ۔ ہالخصوص اس لیے کہ مصنف کا بیان یہ سے ہ۔

بندهٔ ضعیف و نحیف بن عبدالله الصدمیر محدلام و ری کدازمعقدان جناب حضرت قادریه با قلت بضاعت و عدم استطاعت خوا برقا ت قطب الاقطاب مسلطان الاولیا و بیر دستگیرسید شاه قمیص الاعظم قادری قدس الله رسرهٔ العزیز ازمشا نخ صاحب مقال ودرویشاند ایل حال اصغانموده دازجائے بجاستے جمع کرد۔ تا نواص دعوام ازمطالعداش مستنفیدشوند۔

لإندابه ملفوظات نہیں تصنیف ہے جیدا نھوں نے خاص و عام کے استفادہ کے ۔ کرامات کی ترتیب اورمضموں کی بکسانی بھی موروز سے بڑی بول رہی ہے کہ رسالہ قمیصیہ کتاب خوارفات کی ترتیب اورمضموں کی بکسانی بھی موروز سے بڑی بول رہی ہے کہ رسالہ قمیصیہ کتاب خوارفات ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کا ترجہ ہی ہے مگرمترجم کا نام نہیں ۔ ترجہ بھی بے بطعت اورسطی ہے ۔ کسی کسی روایت میں نازیبا الحاق بھی ہے جو عدم واقفیت کا غانہ ہے ۔ مثلاً ص اامیں نکھا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ہمایوں با دشاہ نے سلم شاہ بادشاہ دہلی سے بانی بت کے میدان میں فتح

بها بون با دساه مصلیم مناه با دساه درمی مصایری پیت مصامیدان بین را پائی ا در تمام مبند دستان کی با درشامی نها بون با دشاه کوتفویض مهونی .

ین اریخ کی کھلی علطی ہے۔ مہمایوں بادشاہ نے نہ تو دتی کے بادشاہ سلیم شاہ سے جنگ کی اور نہ بانی بت کے میدان میں فتح پائی۔ اس نے دتی کے بادشاہ سکندرشاہ سے سہرندیں جنگ کی اور نہ بانی بین سکندر کوشکست اور شہا بدل کو فتح حاصل مہدئی تھی اور وہ سہزر سے براہ شاہ آبا در ہلی بہنج کر بادشاہ بنا تھا۔ عہد منعلیہ کی تاریخ کی سرکتاب سے اس واقعہ

کی نصدیق سرونی ہے۔ بہ جنگ مادوم میں سرتی تھی۔

ا در بڑی خوبی سے حقائق کی ترجمانی کی ہے۔ کتاب خوار خارت صفرت شاہ قمیص فادرتی اور رسالۂ قسیمیہ کا تقابلی مطالعہ سے بھی ستاتا ہے کہ تین ایسی دوایتوں کورسالہ فمیصیہ میں شامل نہیں کیا ہے جو کتاب نوارقات حضرت شاہ قبیص فادری کی زبینت ہیں اور وہ ہے ہیں :۔

را) قطب الاقطاب سيدعبدالوباب ترمذي كااعترافًا يه فرماناكه ماه من ازال آفياب بهجوسها شد . (۱۷)

رد) صاحبزا دگان دسیدمثاه محدوسیدمثاه ابدالمکادم ) کابیم زور آزمانی کرزاا در ارواح بزرگال کا تشریعت فرما مبرزا ر ۳۰)

وسى كتاب سنوات الأنقباء سع مانوز كرامت ( ۲۵-۲۵)

به ممکن ہے کہ بیر شکوراحد آف نشاہ آباد کوناقص نسخہ دسننیاب ہوا ہو باامتدا در زمانہ سے بدروایتیں ناقابل نواندگی ہوگئ ہوں اورٹ مل نہ کی جاسکی ہوں۔ بیر بھی ہے کہ در آگئ تھوں اورٹ مل نہ کی جاسکی ہوں۔ بیر بھی ہے کہ در آگئ تھیں تا دری تقریب نیاز فریس تا دری تھیں تا دری تھیں تا دری تھیں ہیں نہیں ہیں اور دہ بیر ہیں ہے۔

را، چورکاولی بن جانا ر ۱۱-۱۱)

(٢) جرے كا وجو دمبارك سے معود مروحانا (١١)

رما، ناكمين مكثرت بارس بتهريال ميونا ومان

دمى أكبريادشاه كاحضرت كوطلب تمرنا دمهل

ده، بهارس دفات کاذکر دها)

ان اضافی روا بنول کا اسلوب بیان بھی کسی قدر سب ربط ہے تاہم بیر سبتہ کورائد صاحب کی ہے کہ اسلوب بیان بھی کسی قدر سب کہ دبط ہے تاہم بیر سبتہ کوروشناس کوایا۔
صاحب کی ہے کوشش لائق تحسین ہے کہ اسلوب کے کمیاب دخیرہ کرامات کوروشناس کوایا۔
عالانکہ ان سے بہلے کسی نے توج بھی نہیں کی تھی۔ اس خصوصیت سے وہ افراد خاند ان میں متالا
اور ستی شکر بیبیں۔ اگر وہ اتنا اور کر لیتے کہ کسی سبح یہ ہوجو دہ سبا وہ نشین حفرت کا رنامہ امر ہوجاتا بہر حال ان کی یہ کوسٹ ش یار آور سبے کہ موجو دہ سبا وہ نشین حفرت بیر سید عبد الباسط شاہ صاحب تسمی قاور ری مدظلہ نے اسی کو بعیب در ایس میں محدی براس دیو بند رضلع سہاران پور برانڈیا) سے دوبارہ شائع کرایا جس کے آخر میں محدی براس دیو بند رضلع سہاران پور برانڈیا) سے دوبارہ شائع کرایا جس کے آخر میں

تصيدة غوثيه عربي كالضافه ہے۔ تاریخ طبع درج نہیں ہے۔

یالمیہ ہے کہ صفرت قبیص اعظم قدش الله سرہ العزیز جیسے بزرگ کے حالات پر کوئی مستقل و مستند تصنیف دستیاب نہیں ہوتی۔ حالانکہ ان ہی کے دم قدم سے ہند دیاک بین خانوا دہ قادریہ نے فروغ پایا ہے۔ اور اگرچہ آپ کی اولا دیاک نہادی کئی جلیل لقدر بزرگ ہوگزر ہے ہیں۔ ان میں حفرت مہر علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ دگولڑہ شریف باکستان بررگ ہوگز رہے ہیں۔ ان میں حفرت مہر ان قادر شیابی ہند کی معروف شخصیت ہیں۔ ومہر منی شیرہ ما دات حسی حضرت میران قادر میں حضرت میران قادر میں حضرت سید شاہ تورآلدی قبیصی قادری علیہ الرحمتہ والغفران بلندم رتبہ بزرگ میں حضرت سید شاہ تورآلدی قبیصی قادری علیہ الرحمتہ والغفران بلندم رتبہ بزرگ میں حضرت سید شاہ تورآلدی قبیصی قادری علیہ الرحمتہ والغفران بلندم رتبہ بزرگ میرانی کے صاحبہ ایک بزرگ بیرانی آب ہوئے ہیں جن کامزاد رضا ہ آباد د ضلع کرنال ) میں ہے۔ ان می کے صاحبہ ادے بیرشکورا حمد صاحب ہیں جورسالۂ قمیصیہ کے نا شرہیں۔

عہد حاضر ه الله الله علی معارف صوفید لا مور دیاکتان ) کی طرف سے اسے معارف مور دیاکتان ) کی طرف سے اس کا مطالعے اس کا مطالعے اس کا مطالعے بتا تاسیع کہ بعض متضا دا در بعض مبنی برالحاق ہیں برت برت ہیں بعض متضا دا در بعض مبنی برالحاق ہیں برت برت ہیں بعض متضا دا در بعض مبنی برالحاق ہیں برت برت ہیں بعض متضا دا در بعض مبنی برالحاق ہیں برت میں اسلامی اسلامی محتاج شہر بغداد میں سات سال مقیم رہے دص ۱۱، ۱۱ اور صرب برا ) اور صرب شاہ ۱۳۵۹ میں اسلامی محتاج شہر بغداد میں سات سال مقیم رہے دص ۱۱، محتاج شہرت برت العظم کے عبد طور ت میں العظم کے دور ت میں العظم کے عبد طور ت میں العظم کی العظم کے دور ت میں العظم کی اسلامی کے عبد طور ت میں ہوئی۔ نصیب شاہ نام الدین نصرت شاہ ہی کا خلم صرف قبیمی العظم کے جب دو میں الم الم میں ہوئی۔ نصیب شاہ نام الدین نصرت شاہ تو العظم کے دور ت میں ہوئی۔ نصیب شاہ نام الدین میں ہوئی تو ت میں ہوئی۔ نصیب شاہ نام الدین کے دور ت میں ہوئی تو ت میں ہوئی تو ت میں ہوئی تو ت میں ہوئی تو ت میں ہوئی دوجہ محر مرسے فرمایا النے رص ۱۱ سطر ۱۹۰۸) بردی کے دور سے نوار قات سے نو

ائے مآخذات کاعمیق نگاہی سے مطالعہ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کا محرک غالبًا یہ جذبہ ہے کہ قبیبی افراد کو ناکام نود مختاری وطلب امارت کی تحریک سے وابستہ ثابت کیا جائے۔ سج سے سے اور دکو ناکام نود مختاری وطلب امارت کی تحریک سے وابستہ ثابت کیا جائے۔ سج سے ہے ہوں کا مہیں دشمن سے جوہوں کتا نہیں دور ست وہ کرتے ہیں دشمن سے جوہوں کتا نہیں

بلات به ضرورت ہے کہ قدیم و مستند ما خدات سے صفرت فیص اعظم کی جامع سیرت کھی جائے۔ اور آپ کے فیوض برکات کو دلپ کریراسلوب سے نشر کیا جائے۔ تاکہ دوما نی معاشرہ فروغ پائے اور اسلامی دایمانی قدر دل سے انسانیت مستنفید ہوسکے۔ مناسب ہے کہ شاہ فیص اکبٹری قائم کی جائے اور ان قلی کتابوں کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں فراہم کی جائیں جو ہند دیا گئی ہا تی جائی ہیں اور ان سے آسانی استفادہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اگر حضرت قبیص اعظم کی اولا دیا کے متعتدر اشخاص اس طرف متوجہ ہوں جو پیش کیا جائے گا جو سیرت کو بگاڑ بگاڑ کر بیش کیا جائے گا جو متقبل کا در دناک حادثہ ہوگا کہ غلط بیانی سے سیرت کو بگاڑ بگاڑ کر بیش کیا جائے گا جو متقبل کا در دناک حادثہ ہوگا۔

رسالة قميصيه طبع اول

> ربقیہ ماشیہ صفحہ گذرشتہ) مدد بی ہے۔ ہونامعتبر کتاب ہے جسے فہرست مآخذات میں بھی جگہ نہیں دی ہے۔

# خوارقات م

د میرمجدلایوری)

منترجم ومرتب

كي از اخلاف ببران ببردستگيرابومي مي الدين سيدعبرانفاد براي في معرفي الدين سيدعبرانفاد براي في معرفي الدين سيدعبرانفاد براي في معرفي التي معروب سبحاني قطب رتباني قدرسس التي مسره العزيز المعلل الملكل المعلل المعلل

بىتى حضرت نظام الدين ا دلياء نتى دملې <u>110 0 13</u>

انثريا

#### إسترالله الرحلن الرّحِيْمِ

الله تبارک و تعالیٰ کی حد و تنا ور الله باک کے برگزیدہ رسول حضرت محد رسول الله صلام کے بعد بندہ صعیب برصلوۃ وسلام کے بعد بندہ ضعیب و تعید میں میں عبد الله الصحد جوحضرات قا دریہ کے عقید تمندوں میں سے سے کم علم و کم استعدا دہونے کے با وجو داس نا چیز نے قطب الا فطاب غوث الاولیاء رکن دین نبوی استحکام شرع مصطفوی مُرشد کا مل وفائل منافل الاولیاء کیانہ روزگار دافع علائق مبیں باکرامت فاخرہ وخوارق باہرہ حضرت سلطان الاولیاء پیرو دستگیر حضرت سلطان الاولیاء پیرو دستگیر حضرت سلطان الاولیاء پیرو دستگیر حضرت سیدشاہ قمیص الاعظم قا دری قدس الله رسم و العزیز کے خوارق وکرامات جومشائع صاحب حال سے پوری توجہ سے شنے اورجا بجا بحد اس کے مطالعے سے خوارم کیے ہیں اس مقصد سے بینا چیز فلمبند کرتا اور کا صاحب کواس کے مطالعے سے عام وضاص کو فائدہ کے بین اس مقصد سے بینا چیز فلمبند کرتا اور کا صاحب کواس کے مطالعے سے عام وضاص کو فائدہ کے بین اس مقصد سے بینا چیز فلمبند کرتا اور کا صاحب کواس کے مطالعے سے عام وضاص کو فائدہ کے بین

رویائے صادفہ انفرت سیدشاہ میں الاعظم قدس التدمیزہ العزیزی کرامتوں میں سے رویائے صادفہ اسب سے بہلی کرامت بدیدے کہ ۲۷ رمضان المبارک شب جمعہ کو

اہ یہ نفظ مبیضہ میں رہیرالکھا ہے۔ نیچے بڑا سا نقطہ ہے جود دنقطوں کا قائم مقام ہم سکتا ہے۔ میم کا پور ا شوشہ بھی نہیں ہے۔ بعض نے اسے پیرنقل کیا ہے۔ گرت کے تین نقطے بھی نہیں ہیں۔ اسلیم تیر کی نسبت میر قرین قیاس ہے۔ دہی میں نے لکھا ہے۔ آپ کے جدِ بزرگوار قطب الا قطاب حفرت سید شاہ تاج الدین قادری رحمته التہ علیہ اپنے جدِ بحری محبوب سبحانی قطب رتبانی حضرت بیران کیے دستگیر قدس اللہ رستر کا العزیز کے در فار تالی حضرت بیران کیے در وائدے میں سور ہے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ حضرت بیران بیر دستگیرون عظم می الدین عبر القادر جیلانی قدس اللہ ستر کہ العزیز تشریعت فرماییں اور فرما ہے جی کہ الدین عبر القادر جیلانی قدس اللہ ستر کا اور حضور اکر می فداہ ای وائی محدد سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے ہے کہ محدد سے جلدی سے جلدی ملک بنگالہ چلے جاقر اور ویال کے سلطان علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے ہے کہ محدد سے جلدی ملک بنگالہ چلے جاقر اور ویال کے سلطان

الصر حضرت ببرإن ببردستگیرمی الدین عبرالقا درجهانی عوث اعظم قدس التدسره العزیز اینے دالد برگواری طرف سے حضرت امام حسن کی اولا دِیاک نہا دسے ہیں اور والدہ ما جدہ کی طرف سے حضرت امام حسین شهید کربلاکی اولا دیاک نها دسے ہیں۔ اسی لیے آپ حسنی حسینی مشہور ہیں۔ اپنے عبر کے سب سے بڑے عالم شربیت وطریقت تھے۔ روحانیت میں بہت بلندمقام ہے بنوارن وکرا مات بکثرت ہی اورشہرة '' قانی ہیں۔ آپ کا فیض ہنوز جاری ہیے اور تا قیامت رہیے گا۔ جملہ خانوا دُوُ طریقت آپ کے فیض سے فیضیاِب ہیں ۔ آپ نے دینِ اسلام کو از سرِ نوزندگی بخشی تھی اسی لینے می الدین بعنی دین کوزندہ کرنے دا لے آپ کالقب ہے۔ کمال علمی بیتھاکہ آپ شافعی مسلک کے مطابق بھی فتولی صا در فرماتے تھے اور حنبلی مسلک کے مطابق بھی بوتسلیم کیے جاتے تھے۔ آپ سرمینے کی گیارہ تاریخ کورُ درم مرفقہ حضور اكرم صلى التدعلية وآلم وسلم كے ليے ابصال تواب كرتے اور كھانا كھلاتے تھے۔ اسى ليے گيارسروين آپ کے نام سے شہور مہدئی 'د ماشت بالسندشنے عبرالحق محدث دملوی) - آب بهم مصر عبد نطابعہ تقاری بالشرعباس ميں بيرا مرد عاور 9ربيع الآخر <u>اوه ه</u>عيرمنتنجد بالشرعباسي ميں وفات بإتى مزار برانوارعروس البلاد بغدادي ب اورمرجع خلائق ب يزاروا ويتبرك به سے حضرت محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ دا لہ دسلم \_ مصری عالم بیئت محود یا شافلکی کی تحقیق کے مطابق بر ابربل الحصة كوعرب محمعززترين نهاندان بنوباشم من بيدا بروئے عضرت عبدالتداپ والدبزرگوارتھے اور حضرت عبدالمطلب آپ کے جزمزرگوارتھے جوبورے عرب کے سردارتھے۔ حضرتِ آمنه آپِ کی دالدهٔ محترمه تقیں ۔ آپ بچین ہی سے نیک صفات از باقی حاشیہ صفحہ آیندہ پر)

#### شادسين كوبيعت كرلودوه ميرابهت سچامعتقديد

دیمیروا شدیر صفی گذشته ، اور نیکو کارتھے۔ اس کے بعد ۱۱ برس مک معظم میں تولیع نے دین دہارت سے اور کہتے ہے۔ بہ برس کی عمری منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد ۱۱ برس مک معظم میں تولیع نے دین دہارت کی نصد مات انجام دیں اور سخت ترین کالیف کا تحل فرماتے دہے۔ بھر بحکم انہی مدینة منور ہ بجرت فرمائی تعدید میں تاریخ کی اہم ترین لڑا تیوں سے دوچا دہو نا بڑا۔ جن میں سے جنگ بدر۔ جنگ اُحد اور جنگ احزاب مشہور ترین ہیں۔ درمضان میں مدیم میں مکر مرکوفتے کیا اور برجم اسلام نہرایا۔ اسلام کو فروغ کا مل نصیب بہوا۔ اور نیکی و فکوکاری کی فضا بریا بہوئی۔ انسان نا درندے ٹی الواقع انسان بن گئی و فات میں دا ویوں کا انتقلات سے مضرت علامہ سیدسلیان نددئی فرمائے ہیں کہ 'کنب حدیث تاریخ و فات میں دا ویوں کا انتقلات سے مضرت علامہ سیدسلیان نددئی فرمائے ہیں کہ 'کنب حدیث کا تمام دفتہ جو ان اور این کے بعد بھی تاریخ دفات کی مجھ کو کوئی دوایت صدیت میں نہیں ملی' بسیرہ النی میں میں ہمیں میں نہیں ملی' بسیرہ النی مسلم میں میں بہت ہی افسوس ناک حا دشہ ہے۔ ار ماب سیر میں سید بیقی نے دلائل میں مسئد صبح سلمان النتہ سے سے ہر بہت ہی افسوس ناک حا دشہ ہے۔ ار ماب سیر میں سید بیقی نے دلائل میں مسئد صبح سلمان النتہی سے ہر بہت الاول کی دوایت نقل کی سے۔ حضرت بابا فرید سعود گنج شکرہ والمتی میں اور ایت نقل کی سے۔ حضرت بابا فرید سعود گنج شکرہ والمین المان النتہی سے ہر بہت الاول کی دوایت نقل کی سے ۔ حضرت بابا فرید سعود گنج شکرہ والمتی المان کا ارشاد ہے:۔

عليه وآلم عليه وآلم وسلم في ال والموصوت رسول التصلى الله وسلم في الله وسلم في الله وسلم في الله وسلم في الله وسلم والله والله

نقل کردن دسول الشه صلی الشرعلی و آلم دسلم در دوم ماه رسیع الاحل بود ....... رسول الشه صلی الشه علی دا در چول سرند مجره مرر دز بک مجره طعام می دا در چول سرند مجره طعام دا در روز دو از دام امیرالموسین ابوبکر صدیق رضی الشد عنه طعام دا در چندال که جمله خلن مدین دارس بدر چول روز دو از دیم شرت عافت ازین جهت مسلمانان دو از دیم روز عرس یافته ازین جهت مسلمانان دو از دیم روز عرس می کنند دمی گوین رعرس رسول الشرصلی الشرعلیه نواب دیکھنے ہی آنکو کھل گئی۔ آپ جیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ یہ کیا اجراہے بنگالہ کہاں ہے۔ میں نے توکھی نام بھی نہیں شنا جا دّن تو کہاں جا دُن ہوت اسی سوچ اور فکر میں بھر آنکھ لگ گئی۔ بھر بی دیکھا کہ بحر بزرگو ار محبوب سجانی قطب رتا فی حضرت بیران بیرد سنگیر تشریب فرا ہیں اور فرماتے ہیں ملک بنگالہ جلے جا وّا ور شاہ حسین سلطانِ بنگالہ کو بیعت کر لو اللہ جا کہ اور اللہ جا کہ اور اللہ جا کہ در اللہ کا اور اللہ جا کہ برگز بدہ رسول می ترسول اللہ صلی اللہ علیہ دا کہ دسلم کا بہی حکم ہے۔ بھر آنکھ کھل گئی اور بھی جیرت ہوئی۔ سوچنے لگے کروں تو کیا کردں ؟ جا دُن نو کہاں جا دُن ہو جا کہ سے بوجیوں ، کون کہاں جا دہ کہاں جا کہ کہاں ہے کہ کہ سے بوجیوں ، کون

ربقيه فاشيصفح گزشته سے پيسته

وآله دسلم دواز دسم است. المابروايت صحفاقل رسول التدصلي الشرعلية وآله دسلم در ددم ما ه رسع الاول بود.

مسلمان بارمزی بی کوآب کا عرس کرنے بی اور کینے بیں کہ بارہ کوشفوراکرم صلی الترعلب وآلہ دسلم کا عرس ہے رارہ و خات ، ہے لیکن صبح روایت کے مطابق ۲ ربیع الا دل کوآج کی و فات ہوئی ہے۔

رراحت انقلوب ص۲۲)

رصفی گزشتہ کا حاشیہ کے شاہ صین کانام سیدشریت کئی ہے اورعلام الدین ابوالمظفرشاہ صین لقب ہے جسینی سادات سے تھا۔ شاہ صین عرف عام ہے۔ یہ پہلے سیدی بدر دائی بنگالہ کا وزیر تھا جو بہت ظالم خطارات سے تھا۔ شاہ صین عرف عام ہے۔ یہ پہلے سیدی بدر دائی بنگالہ کا وزیر تھا جو بہت ظالم خطارات کے خلاف بغاوت ہموئی اور وہ ماراگیا۔ شاہ صین سے پبلک خوش تھی اس لیے سیدی بدر کے بعد شاہ صین کو اور شاہ بنایا گیا۔ شاہ صین میں خوش میں ہوا اور مالہ میں وفات بائی۔ ۲۷ برس بادشاہ بنایا گیا۔ شاہ صین شاہ بنا جو سام میں میں خوت ہموا۔ اس کے بعد میں ماراگیا۔ وہ بنا جو سام میں خوت ہموا۔ اس کے بعد میں ماراگیا۔ وہ بنا جو سام میں اور شاہ بنا جو ایم اور سے ا

بنائے گا ؛ اسی سوچ دبچاری بھرآ نکھ لگ گئی تو دمکھا کہ جتربزرگوا دحضرت بیران بیردستگیر مجبوب سیانی قطب رتبانی تشریف فرمایں اور بڑے بیار سے اور بڑی شفقت سے فرماتے ہیں کہ برخوردارا تم بہاں سے ملک ہندوستان جاؤ۔ وہاں بہنچو گئے تو تھیں آسانی ملک برگالہ کا بہتہ نشان مل جلئے گا جا دُجلدی سے جلے جاؤ۔

رم ) سفر برگالہ ایو گئے۔ سواری نی اورش کی کے راستے دہنددستان جانے والے قافلے استے دہنددستان جانے والے قافلے کے ساتھ) سفرانتیار کیا۔ اثنائے راہ میں آپ سے بہت سی جیب وغریب کرامتیں ظہوریں سے ساتھ) سفرانتیار کیا۔ اثنائے راہ میں آپ سے بہت سی جیب وغریب کرامتیں ظہوری

اہ کرامت امرمطلوب نہیں ہے بلکہ اضافی ہے۔ یہ وصف برضائے الی طالبوں سے بعد کھیل بلاطلب جلوہ گرم و تاہی البتہ ابندائی حالات میں کرامات کا اخفاا شد خروری ہے کیونکہ اظہار سے مفصالِ صلی فوت موجاتا ہے۔ طبقہ منید یہ کا نقطۂ نظریہ ہے کہ سلوک کے نثلو درجے میں سترم وال درجہ کرامت کا ہے۔ وفوا تا ہما الکین صالے ) وسیدالطائفہ حضرت جنید بغدادی حضرت بیران بیردسگیرے کے بیران طریقت میں سے بزرگ نترین بیر نقے ان می کے منبعین کے گردہ کو طبقۂ جنید یہ کہتے ہیں بصرت میران طریقت میں سے بزرگ نترین بیر نقے ان می کے منبعین کے گردہ کو طبقۂ جنید یہ کہتے ہیں بصرت میران طریق الدین اولیا آء کا ارشادہ ہے ۔

بہرحال اس برایت کا ادر اس احتیاط کا تعلق منازلِ سلوک طے کرنے کے زیانے سے ہے تکمیل کے بعد جو دبخود بھی اظہار مہوتا رہنا ہے تکمیل کے بعد جو دبخود بھی اظہار مہوتا رہنا ہے الممیل کے بعد جو دبخود بھی اظہار کیا جا اسکتا ہے قطب الا قطاب حضرت خواجہ قطب آلدین بختیار اونٹی کا کی الدین بختیار اونٹی کا کی کا ارتباد ہے:۔

د بافی حاشیہ صفحہ آین مدہ بر )
کا ارتباد ہے:۔

آئیں دجن سے ہمراہی متاثر ہوئے اور معتقد ہوئے گئے ، الغرض آپ ہند دستان ہنج گئے تو ملک بنگالہ علی بنگالہ علی بنگالہ اللہ بنگالہ اللہ بنگالہ اللہ بنگالہ کے ساتھ کی ملک بنگالہ کی داہ ہی ۔ خی کہ ملائے ہی کہ استان کی اور نہ اپنے آنے کی اطلاع دی بلکہ ہوا یہ کہ د باں بھی آپ سے بہت سی کہ امتین طہور میں آئیں اور ان کی بٹری شہرت ہوئی کے دبال خوب جرچا بہوا دباں کی بٹری شہرت ہوئی کے دبال کے بلند پاریہ سادات کرام اور مشائخ عظام اور امرائے عالی مقام آپ کے کشف و کہ امت کے مشتاق ہو ہو کہ بروانہ وارآنے لگے جرپہ بہوتے اور حلقۂ ادادت میں دانول ہو ہے جگی کہ طلح جاتے ۔ غرض کہ آپ کے کمالات کی نوب شہرت ہوگئی اور سب ہی واقف ہوگئے جٹی کہ شاہ حسین بھی واقف ہوگئے جٹی کہ شاہ حسین بھی واقف ہوگئے ۔

رم بناه صبین کا حاضر ضرمت به نا قطب رتانی کا معتقد بلکه حلقه بگوش تھا تو وہ بھی بڑی عقید تمندی سے اور بڑے ہی اورب واحترام کے ساتھ حاضر خدمت به وااور ندرانۂ عقیدت بیش کیا اورمتواتر حاضر خدمت به وتا رہا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے بہ دیکھ لیا کہ بڑے بڑے عارف و کا مل اور زابم

(بقيه هاشيه صفحه گرمشت)

گریا کہ ظہور کرامات سے بہ تابت ہے کہ قطب الاقطاب حضرت سیدتاج الدین قادری اظہار کرامات کے منصب بر فائزیتھے اور منازلِ سلوک طے فرما چکے تھے۔ وگوشدنسین جوسالکان راہ طریقت کی اولادِ پاک نہادسے ہیں دہ سب آپ کے عارفاند کلام سے
اور آپ کی پاکیزہ اور معارف پرورگفتگوسے اور عرفان تی کی روشن نشانیوں سے متاثر ہیں اور
آپ کی بلند پایہ عارفانہ شخصیت کے آگے سرنم ہیں اور سلیم کرتے ہیں تو (دل کی بات بھی زبال
پر آئی سلطان شاہ ت بین نے اپنے ہم از دمعتبر امیروں ہیں سے ایک امیر کو بلایا اور دل کی
بات اس سے کہی اور کہا کہ تم قطب الاقطاب حضرت سید تاج الدین قادری کی ضدمت فیض
درجت میں حاضہ ہوا در میری طرف سے ہوئے۔ اوب کے ساتھ یہ عض کرد:۔

ده بیام شادی ایک لؤی کو حضرت غوث افرمیری نوابش بیر بست کوس اینی اینی این بیر دستگیر مجبوب سیانی ایک لؤی کو حضرت غوث اعظم بیران بیر دستگیر مجبوب سیانی فطب رتا فی می الدین سید عبدالقا در جیلانی قدس الله دسره العزیزی اولادیاک نها در این در سی که می نه در می نه در نواست سے که آب مجه نا چنری بزوردای کوابنی زوجیت می فیول فرمالیس تویه میرے لیے موجب سعادت بوگا ادر می دفت زنیک انترکے لیے بھی ۔

رسرمیب سرے بے بی ۔ قطب الاقطاب صرت سبرتاج الدین قادریؒ نے امبرہم از کی زبانی کیفتکوشی نوسکر رشا برکہ آپ کبیرانسن ہوں ) آپ نے فرما یا کہ میرانٹر کا سید ابدانسی قادری بغدا دشریون میں ہے اسی کے لیے یہ امرانہی ہے کہ سلطان اپنی لڑکی کو اس کی فروجیت میں دیں میں تو اس ملک کی سبر کے لیے اور بادشاہ کو دیکھنے اور ملاقات کے لیے آیا ہوں ۔

قطب الاقطاب حضرت سيرتاج الدين قادرگ في شا بى امير سے جويہ بيام لايا تفا يہ بي كہاكہ ميں اپنے لڑكے سيرا بوالحيآت قادرگ كو خط بجيجتا ہوں اور دومعتبر دروشيوں كو بحر بينا بہوں كر وہ ميرا خط بينجا ديں ۔ خط كے بينجتے ہى وہ انشاء الله ان كے ہمراہ آجائيگا۔ بہتر بيد بے كہ با دشاہ بھى اپنے معتبر آدميوں كوان كے ساتھ بجيج ديں ۔ جب وہ آجائے تو جبر برگوا رحضرت بيران بير دستگيم محبوب سجانی قطب رتبانی کے ارشاد كے مطابق ابنی صاحبرا دى كا عقار منون اس سے كر ديں ۔ سلطان شاہ حسين نے آپ كے ارشاد ميمل صاحبرا دى كا عقار منون اس سے كر ديں ۔ سلطان شاہ حسين نے آپ كے ارشاد ميمل

کیاکہ در دیشوں کے ہمراہ صاحبزادہ سیدابوالحیآت قادریؓ کولانے کے لیے اپنے معتبرآدی

میں بھیج دیتے دیقین ہے کہ مصادب سفر کا بھی خاطر نواہ انتظام کیا ہوگا )

میں بھیج دیتے دیقین ہے کہ مصادب سفر کا بھی خاطر نواہ انتظام کیا ہوگا )

میں بیرا ابوالے نے کی مداور شادی کی ایم خاصرا قافلہ ملک بنگالہ سے بغداد شریف کے لیے دوانہ مبوا دید بھی ہوا ہو کہ کسی بڑے قافلہ کی ہمراہی انعتبار کی ہوکہ سفوطویل تھا کوہ وصح ااور دشت دوریا سے گزر ناتھا بڑے قافلوں کے ساتھ داہ آشنار ہر بھی مہوتے تھے جو واقف ہوتے تھے کہ کہاں سے کون ساتھ داہ آشنار ہر بھی ہوتے تھے جو واقف ہوتے تھے کہ کہاں سے کون ساتھ داہ آشنار ہر بھی ہوتے تھے جو واقف ہوتے تھے کہ کہاں سے کون ساتھ داہ آشنار ہر بھی ہوتے تھے جو واقف ہوتے ہوتے ہوتے کہاں بھی اور کہاں پہنچ گیا۔ صاحبزادے سیدابوالی ضروریات کا درگیاں کے دالد بزرگوار کا خط بھی پہنچ گیا اور وہ اسٹے دالد بزرگوار کے حس طلب کوان کے دالد بزرگوار کے حس طلب کوان کے دالد بزرگوار کے حس طلب کوان کے دالد بزرگوار کا خط بھی پہنچ گیا اور وہ اسٹے دالد بزرگوار کے حس طلب کوان کے دالد بزرگوار کا خط بھی پہنچ گیا اور وہ اسٹے دالد بزرگوار کے حس طلب کوان کے دالد بزرگوار کا خط بھی پہنچ گیا اور وہ اسٹے دالد بزرگوار کے حس طلب کوان کے دالد بزرگوار کا خط بھی پہنچ گیا اور وہ اسٹے دالد بزرگوار کوان کے دالد بزرگوار کا خط بھی پہنچ گیا اور وہ اسٹے دالد بزرگوار کے حس طلب

بہرمال بہ مخصرسا قافلہ بغتدا دشریف بہنچ گیا۔ صاحبرا دے سیدابوالی آت قادری کوان کے دالد بزرگوار کے حب طلب اسی قافلے کے ساتھ ملک بنگالہ کے لیے دوانہ ہوگئے۔ کہتے ہیں کہ صاحب الدے صاحب چارسال نوماہ کے بعد ملک بنگالہ کی راجد حانی گوڑہ دلکھنوتی بہنچ تھے۔ دیتین ہے کہ سلطان شاہ حین کی طوف سے اس قافلے کا شایان شان استقبال بھی کیا گیا ہوگی جب یہ قافلہ نحیریت بہنچ گیا توسلطان شاہ حین نے حضرت رسالتم آب صلی اللہ علیہ دا آب دسلم قافلہ کا شایان شان استقبال بھی کیا گیا ہوگی جب یہ قافلہ نحیریت بہنچ گیا توسلطان شاہ حین نے حضرت رسالتم آب صلی اللہ علیہ دا آب دسلم النی کے مطابق اپنی دختے نیک اخترکا نکاح صاحبرا دے سیدابوالی آت قادرگ کے ادشاد باطنی کے مطابق اپنی دختے نیک اخترکا نکاح صاحبرا دے سیدابوالی آت قادرگ اللہ باک مسرت بھی نصیب بہوئی ہوگی اللہ باک نے اوا؛ دسے بھی نوازا۔ ان اور شادی بھی شان دشوکت ہی سے کی ہوگی اللہ باک نے اوا؛ دسے بھی نوازا۔ ان عضیفہ کے بطن سے تین صاحبرا دیے تولد بہوئے۔

را) سبدمناه محدداكرى قادرى ومكن بهم محدداكرنام ادرداكرى عرف بهو) د۲) مضرت سلطان الادلياء سيد شاه قميض الاعظم قادرى (مضرت سيدابوالحيات

العسيد اظهار احمد كبلانى في تذكرة تحميص الاعظم ص العبى ان فاتون كانام أم كلنوم لكها بع جومعتاج شبوت بعد ومعتاج شبوت بعد عليه سبير اظهارا حمد كبلانى في تذكرة قميص الاعظم ص العبي حضرت قميص الاعظم كالمبي حضرت قميص الاعظم كالمبي حضرت قميص الاعظم كالمبي حضرت قميص الاعظم كالمبيد والمعلم كالمبيد والمعلم كالمبيد والمعلم مناج أبنده بري

فا درگ کے فرزندوں میں اہم ترین شخصیت آپ ہی کی ہے ۔ رس سیدست ہ عبدالعزیز فا درگ ۔

رك السب المعلى المعلى

ربقیہ ماشیصفی گذشتہ حضرت قسیص الاعظم کانام نامی بھی می آلدین لکھاہے رص ۱۱) جوکسی شہورا باقلم اسے نہاں لکھا ہے۔ مہر منبر دشجرہ نسب سادات صنی مرتبہ مولانا فیض اللہ قلمی میں میر آن قادر میں لکھا ہے۔ یہ نہ بران دیناص دعام ہے۔ مید داکر کے تعلق سے آپ کانام مید قادر مہوسکتا ہے اور عبدالغزیر کی نسبت سے عبدالقادر مہوسکتا ہے۔ جو قرین قیاس بھی ہے۔

ا دسالة فبصيب ابوصالح نصرسے بہلے ایک نام مکررسے۔ جوزا ترسے۔

کے حفرت سیدشاہ عبدالرزاق قا درئ حفرت پیران پیردسٹگیرم کے منجلے صاحبزاد ہے تھے۔ ابو بجراور
ابوالغرح آپ کی کنیت ہے۔ جلیل القدر عالم عفر تھے۔ ملک عمراق کے مفتی اعظم تھے۔ تاج الدین اور
تاج العلماء لفب تھا۔ علوم دینیہ میں اورسلوک وروحانیت میں آپ اپنی نظیر تھے۔ سلوک میں اور
علوم دینیہ میں اپنے دالد بزرگوار سے فیضیاب تھے۔ امام شریعت وطریقت تھے۔ خانوادہ قادریہ کے
کتنے ہی سلاسل آپ سے جاری و ساری ہیں۔ آپ کے پائیج صاحبزاد ہے تھے۔ دا، ابوصالی نصر رم
دین ابوالقا سم عبدالرحیم رم رمی ابوم عمدا ساعیل رم ، ابوالمحاسن فضل اللہ وہ سید جمال اللہ اس کے بڑے صاحبزاد ہے ابوصالی نفر کی اولاد یاک نہا دسے کئی بزرگ صاحب کال مہندوستان
میں تشریف فریا ہوئے اور مخلوق خداکی دا مہنائی فریائی۔ ان میں سے اولین شاہ سیدا سمعیل میں
سیدا بدال ہیں۔ یہ بزرگ سیدعبدالجاری ابوصالے شوکی اولاد سے تھے دبائی حاشی صفح آبندو ہیں
سیدا بدال ہیں۔ یہ بزرگ سیدعبدالجاری ابوصالے شوکی اولاد سے تھے دبائی حاشی صفح آبندو ہیں

### و٨) حضرت سيدناج الدين كي بغدا دوالسي الفاصى مرت بعد

حفرت سیدتاج الدین فا دری نے اپنے دطن مالوف بغدآ دشریف واپس جانے کا عزم اور ایا۔ اپنے مریدوں سے اور اپنی اولا دیسے دخصت برویئے اور نصیحت فرمانی کرم ہیں

مجائز ہوئ آپ کے خلفا ومیں سے ہیں۔ شیخ عبرالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے فیل از ابشال احدے از اولاد حضرت عوث دخ به مبند دستان نه کرد راگر کرد قیام نه پذیر دفت دخزیننه الاصفیای س<sup>۱۹۰</sup> م میں واصل حق ہوئے۔ مزارر نتھبنور میں ہے۔ (۷) سید بہاء الدین گبلانی معروف بہا ول شیر بہزرگ عَلَى جِمَالُ السُّدا بن ابوصالح نصر كي اولادٍ بأك نها دست تھے۔ كرا مات عجيب وغرب آب سے مسوب بن عربهی بہت طویل یائی سے جمہ بہری میں وفات یاتی مزارتر انوار بقام جره ہے۔ دس سید بدرالدین عرب شاہ بررگیان عبرآگبری میں لاہورتشریف لائے ریدبزرگ سیدا حمدمتقی بن سیدا ہوصالے تھے کی اولادسے نھے) مخلوق کورا ہو برایت برلگایا بہت سے حلقۂ ارادت میں داخل ہوئے صاحب کشیف وكرامت بزرگ تھے ب<del>هنامة</del> میں وفات یانی مزار پڑانوارموضع مسانیاں علاقہ ٹپیالہ میں ہے اورمرجع خلا سبے۔ رہم) حضرت شاہ قمبیصِ اعظم ؓ کے دالد مزرگوار عہدلودھی میں بنگالہ آئے۔ سلطانِ بنگالہ کی معاجزاد کوزوجیت میں قبول کیا بصفرت قمیص اعظم بنگالہ ہی میں توف میوستے۔ وہیں برورش یاتی بہندوستان ین میں رہیے۔ بہبزرگ سید شاہ علی جمال اللہ ابن سید شاہ ابوصالے نصرح کی اولادِ پاک نہاد<u>ے تھے</u> ا دربڑے ہی صاحب کشف وکرامت ہزرگ تھے پیووج میں واصل حق میوئے۔مزارتر انوارساڈھوڑ ضلع انبالمب ب ادرمرجع نطائق سه ميزان ومتبرك به ده ، شبنشاه اكبراعظم ك والده ماجده نواب حميده بانوعرف حاجى بنكيم ملكه زمانى جب عج بيت التُدا ورزيار ت عتبات عاليات كوتشري یے گئیں تو دانسی میں ارض مقدس جاز سے نحفتہ تین شوعرب میراہ لائیں جن میں سے سوسا دات کرام تے ادر سوشیرخ عظام تھے ادر سوعام عرب تھے جو ان کے نمدام تھے بہوجہ میں ان کی رہایش کے لیے دہلی میں ایک عالیشان عمارت بنوائی جواب مک موجود ہے۔ رباقی طاشہ صفح آندہ یر)

رسنا درویشانه زندگی بسرکرنا درکشف دکرامت کا برگزیرگزاظهارند کرنا به نصیحت فرمانی ادر زصت بهوئے ادرشکی کا دہی راسته اختیاد کیاجس سے آئے تھے ۔ آپ کے میمراہ آپ کے خالم مجھی تھے ۔ جب آپ رشالی سندس ، قصر بنو دیسنج جو سندو سنان کے شہور قصبے ساڈھور رہ خلع انبالہ ، کے یاس ہی ہے ۔

ر۹) ظرد رکرامت عارت من مقیم بردئ وامع مسجد میں قیام فرایا۔ نود تومسب کی دی وارد کرامت عارت من مقیم بردئے اور سواری کے محمور نے کو مسجد کے صحن

ربقیہ حاشبہ صغیر گذشتہ عرب سرائے اس کانام رکھا اور دار العلوم بنایا جس میں یہ بزرگ درس دیتے تھے۔ اور تہا یوں باد شاہ کی روح کو نواب ایصال کرتے تھے۔

میرے پر دادا ہزرگوارسیدعلی بغدادی بغدادی بغدادی میں پیدا ہوئے اورومیں پرورش پائی تھی کیونکہ آپ کے والدنے سفرج کے دوران قیام بغداد میں اپنے ہی عاندان میں شادی کی تھی۔ حضرت سبدعلی بغدادی نوجوانی میں دہلی آئے اور آخردم مک بہیں رہے ہو الی میں وفات پائی۔ مزار بر انوار تربی عرب سرائے میں سے وفات پائی۔ مزار بر انوار تربی عرب سرائے میں سے وفسب نامہ سا دات حسنی حسینی عرب سرائے دہلی شاہ ولی الشر مولانا شاہ نخرالدین جشتی مجدد جشتیہ خواج میر در آد و در مردام تطریح ان جان آپ کے معاصرین میں سے تھے۔ مناه عالم بادشاہ اورشہزاد کے جب حاضر حدمت موت توند در اندار اندائی دیا کہ تھے۔ بادشاہ اورشہزاد سے جب حاضر حدمت موت توند در انداز اندائی دیا کہ تھے۔ بادشاہ اورشہزاد سے جب حاضر حدمت موت توند در انداز اندائی دیا کہ تھے۔ بادشاہ اورشہزاد سے جب حاضر حدمت موت توندر اندائی دیا کہ تھے۔

مل بنود رية قصد بنجاب مي راجبوره كے پاس سے جوسا دُحوره سے تقريبًا و باقی عاصيفي آينده بر)

میں بند حوا دیا۔ قضاء عندالتٰدرات کو بارش ہوئی اور خوب بہدئی۔ آپ نے نعدام سے کہا گھوری كويمي اندرلا باندهو۔ وہ اندر ہے آئے۔علی الصباح جب فجر کی نمازکو قصیے کے عام وخاص اور سادات عظام اورمشائخ كرام آئے اور النصول نے محصور سے كومسجد كے اندر كھڑا و مكيمانوآب سے کہاکہ اے بزرگوار! بہاپ نے کیا کیا کیا گھوڑے کومسجد کے اندر کھڑا کررکھا ہے۔ اسے اہر نكلوائي حضرت تاج الدين في دريافت فرما ياكهم اندر كفر درسف سيكبول ادركتيم وادر كيوں بابرنكلوانا جاستے سرد انھوں نے محباكہ تھوڑاليد كرے كا -كوڑاكرے كا -بيشاب كرے كا تومسى كندى سرى ناياك بهوكى -آپ نے فرما باك محمور ااكر بإنى بيئے گا اور گھاس دان محمائے گا تولىيدى كرے كا. كوڑا بھى كرے گا ورميشاب بھى كرے گا۔ ليكن جب نہ كچھ كھائے گا اورنہ يا نی یتے گا تو کمچہ بھی نہ کرے گا۔ اورمسی بھی علیظ نہ ہوگی ۔ انصوں نے کہا اگر ایسا ہے تو کمچہ حرج نہیں خدا کی خدرت که جالبیل دن تک منواتر بارش موتی رہی حضرت دالا اور آب کے خادم ا ورگھوڑرا سب ہی مسی میں رہبے۔ گھوٹر<u>ے نے</u> بنہ توکیج کھایا نہ بیا۔ بنہ بیشاب کیا نہ لبدی اور نه کوارا کر کٹ بہوا۔ اس سے قصبے ہیں رہنے دالوں کو بہت ہی حیرت موئی (انھیں کیجہ یہ بھی يته جلاكه حضرت والاحصرت ببران ببر دستكير مجبوب سبحاني قطب رّباني حبي كي اوا إرباك نها و سے ہن وہ آب سے شف و کرامت کے طالب ہوئے تاکہ انسی طمانیت ہوجائے کہ آپ بلا شبه حضرت بیران بیردستگیری ی ا دلاد پاک نها دست بین توخاطرخوا ه حضرت سے

حضرت والانے ان کی بات جیت سے سمجہ لیا گئی جاہے ہیں۔ لہٰڈا آب نے زبان الہام ترجمان سے فرمایا کہ میرایوتا سلطان الاولیاء سبیرشاہ قمیص الاعظم خاور کی جوسلطان شاہ حسین بادشاہ بنگالہ کا نواسہ ہے اور بنگالہ ہی میں اپنے والدسید الوائے آت کے پاس ہے توجب وہ کیجہ دنوں بعد حکم الہٰی اور ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہاں

د**بغ**یه *طانسیه صفحه گزشته*)

۷۰ کیلومیٹر کے فاصلے برہے اور انبالہ سے تعالی اور ساڈرمور ہسے مغرب میں ہے برانی یا درگا دا یک جامع مسید ہیں۔ اور انبالہ سے تعالی اور ساڈرمور ہسے مغرب میں ہے تاہ کی یا درگا دا یک جامع مسید ہیں۔ تعجب نہیں کررہ وہی مسید ہوجس میں حضرت سید تاج الدین قادری نے قیام فرما با تھا بنی آبادی مکتر ہے۔

آئے گا۔ اور تم سب اس سے بیعت ہوگے توتم ہر وہ حقیقت واضح ہو جائے گی جس کے تمطاب ہو۔ بینی یہ بات مان لوگے کہ میں حضرت بیران میر دستگیر محبوب سبحانی ہی کی اولا دسے بہوں اور اس بیران میں مستند طریقے سے شہرت بھی بہو جائے گی۔ اس کے بعد آب بیران سے رخصت مہوتے اور بغد اونشر بین جلے گئے۔

رو) شاہ محد داکری القادری القادری الفادری الفادری الفادری الفان بھالی بھالی دختر نیک اختر سے ہوئی تھی اور الن عفیفہ کے بطن سے بین صاحبزا دے ہوئے تھے جونیک سیرت تھے اور ویرعمولی وہی اوصا سے مالا مال تھے۔ شاہ محد ذاکری القادری بڑے صاحبزا دے تھے۔ ایک دن بجین میں وہ بجوں کے ساتھ کھیل دہے تھے۔ ہرایک بچے کے پاس باتھ میں رکھنے کی نکڑی تھی جسے وہ کھوڑا بنائے ۔ دوڑ اتے بھر دہ ہے۔ شاہ محد ذاکری کے پاس باتھ میں رکھنے کی نکڑی بڑی تھی جسے وہ تو تھی نہیں دجیے دہ گھوڑا بنائے ۔ دوڑ اتے بھر دہ ہوگھوڑا بنائے الا کو ساتھ کھیلتے ) البتہ دہاں کچی عارت کی گری بڑی گھوڑے ۔ دو اور اور تھی ۔ آپ اس دہوار بہر جڑھ جیٹھے اور اسے دوڑ انے لگے دو دہوار لا تھی کے گھوڑے ۔ کی طرح دوڑ انے لگے دو اور اور اللہ کے ساتھ کھیلتے دہے ) اس بات کا جرچا ہوا توان کے والد بزرگواد سے دادا بزرگواد نے منع فرمایا تھا ) رہے والد بردگواد سے دادا بزرگواد نے منع فرمایا تھا ) رہے المور نے منع فرمایا تھا )

د دسرا دا قعہ بیش آیا کہ شاہ محد داکری کا عہد شیاب تھا اور آپ شہر گوڑہ درہ کا اور میں ہو ہو کا شور کے بازار میں کھوٹے بھے کہ سلطان شاہ سین کا مست باتھی اُ دھر آن کلا۔ بازار میں ہو ہو کا شور میا۔ سب ہو ہو کا شور میا۔ سب ہو ہو کا شور اُ کہ کی اپنی جگہ کھوٹے ہی دہے جب وہ باتھی آپ کے قریب بہنجا تو بھی کسی کسی نے آپ سے کہا اے صاحبرا دے یہاں سے ہوٹ جا کہ مست باتھی آر الب رکہیں کی نہ دہے کہا دشاہ کا دشاہ کا بہتے کہا دشاہ کا بہتے ہوں نے کہا کہ باتھی بادشاہ کا بہتے۔ آپ نے دریا بیس کی اور اُ تقدی کہا دہات کیا باتھی ہوں ۔ برطینت فیل بان نے ہمی یہ بات سن لی سب ۔ آپ نے دریا بیس بی تو اللہ کا مست باتھی ہوں ۔ برطینت فیل بان نے ہمی یہ بات سن لی

اے اس کے بعد کا جملہ نا تمام ہے۔

اور ہاتھی کواپ کی طرف بیل دیا۔ ہاتھی جیسے ہی آب کے پاس پہنیا تو آپ نے اس کے در دنوں دانت وجوبا سرنکلے مروستے ہوئے ہیں) کھیداس طرح مکبڑے کہ اس کی ساری مستی ہوا ہوگئ اس حيرت انگيزكرامت كاجرجانتوب بهزا. اس دا قعه كي اطلاع سلطان شاه سبين كوبهي بينجي ادرآب کے والد مزرگو ارسبد ابوالحیات کو بھی بہنی ۔ والد مزرگوار نے سخت ناگواری کا اظہار فرماآیا قضاعندالتدجوا فی ہی میں ان کا انتقال ہوگیا و التدباک مغفرت و مائے اور در جات بلندور آ اج القادري عبدالعزيز قادري بماتيون مي سب سم تنسب صاحبزا دے تھے۔ بیدا بنے حقیقی ماموں نصیب شاہ کے ساتھ کسی نظائی کی مہم میں مشریک ہوئے اور شہید ہوگئے دانٹہ پاک مغفرت فرمائے ، را۱) حضرت سيدشاه مبص اعظم قادري منعطه بعائي ادر حضرت سيرابوالحيات قادری کے دوسرے صاحبزادے تھے ان کے دم قدم سے روحانیت کا جراع روشن برداادر نماندان کابول بالاسروا۔ آپ نے دالدبررگوارے انوش شفقت میں بردرش یائی علوم دشیہ میں دسترس حاصل کی اور دالد بزرگزار کی نگاہِ شفقت سے منازل سلوک طے فرمائیں آپ كو قطرتًا سلوك سے نگاؤ تھا۔ اس ليے شب وروزيا دالہي مِن مستغرق رسيتے تھے۔ آپ كى اے مکھاہے کر درحق وے دعائے برکر دجوان فوت شدیعنی باپ کی بدد عاسے وہ جوانی ہی میں مرسکتے۔ یہ زاتی تصویہ ہے اولیاء التٰدکسی کے لیے بدرعامہیں کیا کرنے تھجرماں باب جواد لا دکو ہرا بھلا کہنے پاک<sup>ستے</sup> میں اس سے مراد اصلاح ہوتی ہے موت اور تباد حالی مقصود نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ تصور نا قابل قبول يه نصيب شاه عرف بهاصل نام ير نصرت حسين شاه ا در نقب به نصيرال دين شاه ايني باب شاه مين کی وفات کے بعد مصافی میں تخت نشین مہوا مورضین نے لکھا ہے کہ سید بونے کے با وجود بہت تعیش ہیں ا در فسق و فبحور میں سبیت میں متبلا مقا۔ با ہر با د شاہ نے جب سیسے پیٹے میں دہلی ا درآگرہ کو فتح کر ایا تولودھی اُمرا بهاگ کربنگالہ گئے۔ ابراہیم بودھی کی نظری بھی گئی تھی حس سے نصیب شاہ نے شادی کرنی تھی۔ بابر بادشاہ

نے جونیور فتح کرنے کے بعد جب سے ہے میں بنگالہ برعمار کرنا جا ہا تونصیب شاہنے و باقی حاشیہ فوان دیا

شادی آپ کے سکے ماموں سلطان نصیب شاہ کی دنتر واژگون انترسے ہوئی تھی دہوعیش کی بند تھی اور نازوتنعم میں مستغرق رہنا جا ہتی تھی )۔ اسے حفرت قمیصِ اعظم کاریا ضن دعبادیت میں مشغول رہنا ذرا بھی یہ ندنہ تھا۔

رسا) حا دنهٔ جانب تنال المجتنب کرمب ترا دقت آتا ہے توعقل ماری جاتی ہے اور اسم منال کے اسم اور اسم منال کا مناب کے اور اسم منال کا مناب کی مناب کے اور اسم مناب کے اسم مناب کی مناب کے اسم مناب کی مناب کے اسم مناب کی مناب کی مناب کے اسم مناب کے اسم مناب کی مناب کے اسم مناب کے اسم مناب کے اسم مناب کی مناب کی مناب کے اسم مناب کے اسم مناب کی مناب کے اسم مناب کی مناب کے اسم مناب کی مناب کے اسم مناب کے اسم مناب کی مناب کے اسم مناب کی مناب کے اسم مناب کی مناب کی مناب کے اسم مناب کی مناب کے اسم مناب کی مناب کی مناب کے اسم مناب کی مناب کی مناب کی مناب کے اسم مناب کی مناب کا مناب کی منا برہم تنی ہوئی حضرت قبیص کے پاس آتی اورجومون میں آتا کہتی اور بڑی ہی گنتا نھانگفتگوکرتی آپ مل سے کام لیتے اور دلیجوئی فرماتے۔ اسے تو اپنے باپ کی دولت وثروت پرناز تھا۔ وه کسی کی کیاسنتی . تا ہم آپ دلداری فرماتے رہتے ۔ شامتِ اعمال سے ایک دن وہ آئی نخوت وغردرکے نشے سے چور اور غصے میں مبہوت تھی۔ بڑی ہی گتا نی سے بیش آئی۔جوہو کومیں آیاکہ گزری ۔ بیابی کہاکہ مجھے تم سے کیا سرو کارے تم جیسے کتنے ہی فقیرفقرا میرے باب کے دربرير سي رست بي آب ني بردند تحل سه كام ليا ا دربي فرمايا ببطويبطُو! د تو مجر كيناسنا ہے اطبیان سے کہوسنو) دہ اجل رسیدہ کس کی سننے دالی تھی ادر بھی آ ہے سے باہر ہوگئ ا در بھی سخت کلامی کرنے لگی تو آپ نے اتنا فرما یا کہ رجب تم اتنی ہے حیا دِ بے مشرم ہوا دراتنی منعلوب الحال موتوجا ؤى ڈوپ مرد ۔ د دربگر تی بگرا تی بُرانجلا کہتی علی گئی۔ جا کر جیبر کھ ط بربیقی ہی تھی کہ جھیر کھٹ سمیت زمین میں دھنس گئی۔اس ما دینے کے بیش آنے ہی محلسات میں کہرام مج گیا۔ رونا پیٹنا پڑگیا۔گھروالے سب ہی خوفز دہ اور محوکر بیدوزاری تھے۔ بادشاه نصيب شأه ابني مارون من بيها ابني دلجيبيون من مشغول تفارات بهاطلاع ملي تواظم کرمحل سرائے بیں آیا اور واقعہ کی پوری کیفیت معلوم کی۔اس نے سب کو گربیروزاری

ربقیه حاشیه صفی گرخت، با بربادشاه کی اطاعت قبول کر بی تھی سوج ہے ہیں مرگیا۔ آخری دورِ حکومت میں خاصا انتشار ربا۔ آخر کا رعبد محمود شاہ میں سیج ہے ہیں شیرشاہ نے بنگالہ برقبضہ کر دیا۔ بچراسے تھا ہوں با دشاہ نے فتح کر دیا۔ لے ستید اظہارا حمد گبلانی نے سلطان نصیب شاہ کی بیٹی کا نام ام عجارہ لکھا ہے رہا خذکی نشاند ہی نہیں کی ہے ، محتاج تبوت ہی ہے۔

ا درشور دغوغا سے منع کیا ا در بیری کہا کہ اگر نہیں مانے تو تھیں تھی دہی کیجے بیش آئے گا جو شہزادی كوآباب والرجيدة توديمي بندة عيش وعشرت تفاليكن تالأكيا تفاكرتير كمان سينكل حيكب عاجزی وانکساری ہی اگر کھیراڑے آئے توائے درنہ خیر نہیں ہے) اس نے محد نعیم آلہ بن نامی ابنے دزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ (مجرموں کی طرح) میرے ما تھ باندھ کے مجھے حفرت والا دحضرت فمیص اعظم کی تقدمت میں اے جلور وزیرنے ایسا ہی کیا کہ نصیب شاہ کے بائد بانده کے اسے حضرت والای خدمت میں بیش کردیا۔ نصیب شاہ نے دست بست عرض کیاکہ اس نے نعبی میری آس لڑکی نے اپنے کیے کی سزا بھگتی۔ اب عرض بیہ ہے کہ میری ایک ا در را کا کے سے وہ نہایت نیک اور صالح سے دمیں اسے بیش کرنا ہوں ) آپ اسے قبول فرما لیں وہ بڑے ادب سے وضو کی ندمت انجام دہتی رہے گی (تعجب نہیں کہ ایسے حالات بہوں کہ نصیب شاہ کو ملک کے باتھ سے نکل جانے کا اندیث در پیش میردا در اس کے پیش نظریہ تاہیر ا حتیاری ہوکہ حضرت کی خوٹ نو دی کے طفیل ملک باعد سے نہ جلئے مگرا دلیاء اللہ کے ہیئے كى آنكھيں تھلى بيوتى ہيں كەحضوراكرم صلى الله عليه و آلم وسلم كاارشا ديسے إِتَّفَوْا فِرَاسِيةً المُوْصِ فَإِنَّ عَنْظُمُ بِنُومِ اللَّهِ تعالى رتر مذى مومن كى فراست ردانانى و دوراند نشي الم ڈر داس کیے کہ دہ اللہ کے نورسے دانٹر کی دی بہوئی روشنی سے) دیکھتا ہے حضرت میمانی م نے داس کے دل کی بات کو بھانب لیا) اور فرمایا ببرملک تو تھا رسے ماتھ سے مکل گیاہے ا درجق سبحانهٔ تعالیٰ نے کسی دوسرے کوعنایت فرما دیاہیے ۔ راس جواب سے مکن سے کہ مزاجوں میں برہمی پیدا ہوئی ہو۔ اور حاشیہ شینوں نے

راس جواب سے مکن سے کہ مزاجوں میں برہمی پیدا ہوئی ہو۔ اور حاشیہ شینوں نے مسلطان نصیب شاہ کو در علایا ہو کہ صاحبرا دی کو تو مار چکے۔ اب سلطنت کے لیے قال بر موفظ سے نکال رسیع ہیں۔ صرور ندارک کرنا جائے۔ اور کیے کی منرا ملنی جا سیے نصیب شاہ

اے تعجب نہیں یہ اسی زمانے کا واقعہ ہوجب باہر با دشاہ کے حملہ کی نجریں گرم تھیں اور نصیب شاہ نے مجبور مہو کر اطاعت قبول کر لی تھی۔ گران دیشیہ لاحق ہی ہموگا۔ بہر طال اس سے کچھ ونوں بعد طک با تھ سے نکل ہی گیا تھا۔

نے ڈرتے ڈرتے در کہا ہوکہ ان ہی سے پوچھ لوان کے کیے کی کیا سزادی جائے۔ آپ نے روشنی ضمیری سے ان کے دلی نشاء کوسمجھ لیا ہوا دربیہ فرمایا ہو)

رم ال جرون شن النه تعالى عنه مراس المراس ال

اے جاروں اصحاب سے مراد خلفاء را نشدین ہیں۔ اور بہ چار بنردگ بہیں دا، حضرت ابو بکرصدیق دمی حضرت عرفاروق دس، حضرت عثمان غنی وس، حضرت علی ۔

دا، حفرت ابو بحرصد بن بالغ و ذی شعور مردول میں سبسے پہلے ایمان لائے۔ سب سے بہلے واقعہ معران کی تصدیق فرائی اورصد بن کے لقب سے شہور ہوئے۔ حضوراکرم صلی الشرعلیہ واکہ وسلم کے ساتھ بہرت کی اور غار نور میں آپ کے ہمراہ رہے۔ بدری صحابہ کرام میں سے ہیں اپنی صاحبزادی حضرت عاتشہ صدیقے کو حضوراکرم صلی الشرعلیہ واکہ وسلم کی زوجیت میں دیا۔ صوفیائے کرام آپ کو صاحب مث برہ تعلیم کرتے ہیں۔ حضوراکرم صلی الشرعلیہ واکہ وسلم کی زوجیت میں دیا۔ عدر النہ بری میں آپ ہی تعلیم اور میں آپ ہی تعلیم اور میں اللہ علیم اور میں اللہ علیم واللہ واللہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ حدید میں مرتب کیا گیا جو بعینہ مرد جسم میں مرار بری اور میں اللہ علیہ واللہ وسلم میں مزار بری اور اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم میں مزار بری انواد سے۔

(٢) حضرت عرض ابتدائے حال میں اسلام کے سخت مخالف تھے قتل رباقی حاشبہ معی آبندہ بر)

کو طفری میں دیکھا تو عرض کیا کہ مجھے بادشا ہوں کی قبیمیں ڈال رکھاہیے۔ بیسب بزرگ متوجہ مردے بیطنی فلاں مہینے کی فلاں منوجہ مردے بیارے بیٹے تم فلاں مہینے کی فلاں

دہقیہ حاشہ صفی گرشتہ کرنے کے ادا دے سے شمشیر بجف نکھے سے کہ توفیق الہی سازگار سرئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کو وصفا کی بیت پر دارار قرم میں مقیم تھے دمیں پہنچ اورا بمان لائے آپ کے بہان لائے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو مبرت کی تقویت پہنچ ، جب مسلمانوں کو مبرت کا حکم طاتو آپ نے مبھی ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ کے قریب مقام قیامیں سکونت اختیار کی بہمت وحوصلہ اور تدریمیں آپ ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ کے قریب مقام قیامیں سکونت اختیار کی بہمت وحوصلہ اور تدریمیں آپ اپنی مثال تھے امیر المؤمنین حصرت ابو مبرصدین کی دفات کے بعد آپ ہی منصب نمالافت پرسرفرا ار ہوئے ۔ قروز نامی بارسی علام نے نماز فجر کے دوران نرخی کیا اور بہای محم سرائی می اللہ کو بیا ہے ہوئے۔ روضتہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدفون مہوئے ۔

رس ) حضرت عثمان عنی حضور اکرم صلی الشه علیبه دا له دسلم کی سگی بچویمی حضرت بیضا کے نواسے اور حضرت رقی کے صاحبرا دے تھے۔عفان آپ کے والد بزرگوار تھے جو قبیلہ بنی امیہ میں سے تھے۔ابتائی اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ سب سے پہلے آپ ہی نے عبش میں ہجرت کی تھی۔ آپ بہت دولت مند ا ورفياً ض يھے۔ اسلام كے ابتدائى حالات ميں بار باكثير رقومات سے المداد فرمائى. مدينة منورہ ميں مسلمانوں کے دایسطے بیرر آوما نشرید کر وقعت کیا تھا بڑے ہی نیک صفات اور شرمیلے تھے نتوبرو کھی تھے۔ حضوراكرم صلى التعملية وسلم في يك بعدد مكرسه ابني و وصاحبزا ديول كوآب كى زوجيت مي ديا تف اسى ليے دوالنورين آب كالفب ميوا۔ اميرالمومنين حضرت عرض كے بعد آپ منصب خلافت پرسرفرازم ہے آپ کے عہدیں دولت وفراغت خوب تھی مسلمان عیش وعشرت کی زندگی بسرکرنے لگے تھے۔آپ کا برا درك بتى دساله) مردان بن حكم آب كا دزير بن گيا تفاجو بهيت بي مفسد بقاراسي كي شرارت سيآب کی شہارت کا اندز ہناک حادثہ بیش آباعظا آب ۱۱رزی الجر محتاجہ کو شہید بروئے اور جنت البقیع کے منصل دفن کیے گئے ۔ آپ کے عہد کا اہم ترین کارنامہ بیہ ہے کہ آپ نے ڈران کریم کی کئی نقلیں کا کے مختلف ممالک کو بھیجیں تاکہ مسلمان قرآن کریم بربوراعل کرسکیں اس سے قرآن کریم کے محفوظ رہنے کی تدبير بھي نکل آئي۔ ر باقی حاشبه صفحه آینده بر)

تاریخ کو بشیران الزیمنی التیجیم برهوا دراسی روشن دان سے باہرنکل آؤ۔ ہم نے ملک بندوسا کے قصیبہ ساڈھورہ کی ولایت تھیں دی جرد لمی کے آس پاس ہی ہے۔ آپ ان مکرم و محترم بزرگوں کی بدایت کے مطابق مقررہ تاریخ کوریشن دان کے راستے اس کو چھڑی سے نکل آئے۔ اور حبس بیجا سے نجات بائی۔

ربفیہ ماشبیصفی گزشته ، رم ، حضرت علی اسرالله الغالب آپ حضور اکرم صلی الله علیہ وآلہ دسلم کے چپازا دیمائی تھے اورحضورصلی اللہ علبہ وآلہ وسلم کے آعوشِ شفقت میں برورش بائی تھی آپ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لاسے تھے ۔حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی یہ تاثیر بھی کہ آپ نے تحبی غیرال کے آگے سرنہیں جھایا وراگرچہ آپ ناسمجہ بے ہی تھے مگرحضورصلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کے ساتھ نماز برصاكر نيسته مردول بس سب سيزباده حضورصلى التدعليدوآلة وسلم آب مي كوجا منت تهد حب حضوراكرم صلى التندعليه وآلم دسلم نے ہجرت فرمائی تو اپنے بستر سریآپ ہی کو تسلابا اور غزورہ تبوک کے موقع برآپ ہی کواپنا قائم مقام بناگر مدینہ طبیبہ کا سردار مقرر کیا اور یہ بھی فرمایا کہتم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے حضرت موسی کے لیے حضرت بارون تھے مگرمیرے بعدکوئی نبی نہوگا۔حضور اکرم صلی التعلیہ وآلہ وسلم نے سیرنا حضرت علی کو دو نبیوں سے تشبیہ دی ہے جصنرت علی عشرہ میں سے بھی ہیں جنت کی وشجری گئی ہے حصنوصلی النعطبیہ وآلہ وقم نے آپ کے علم وفضل کے باب میں بیعی فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں ادرعلی اس کے دروان ہیں ۔ غزوہ خیبر كموقع بروما ياكدس كل استعلم دول كابوالله درسول كوچا سناسيدا ورائله ورسول اسعام ہیں اور اسی کے اوتوں قلعة نتيبرنتے ہوگا دوسرے دن صبح سبيدنا حضرت علی کوعَلَمُ عنابين فرما بااور آب ہی کے اور تلعہ خیبر فتح ہوا۔ سیدنا حضرت علی شجاعت میں بھی ہے شل تھے عزوات بدرواُ حدمیں كاربائة نمایان انجام دسیم اور غزوة احزاب می بھی ابن عبدود كونلوار كے گھاٹ آبارا جو ہزار بہادرو کی برابر مانا جا آیا تھاا درکسی کی ہمت ندتھی کہ اس کے مقلطے میں آنا۔حضور اکرم صلی التہ علیہ وآلہ وسلم نے ابني سب سے بیاری بیٹی حضرت فاطمینه الزہرا رضی الترعنہاکوآپ کی زوجیت میں زیاجھیں آپ اپنے گوشت کاایک ٹیکڑا فرماتے تھے حضرت علیؓ پنجنن باک میں سے بھی تھے آپ نے بورا قرآن باک حضور صلی التّدعلیه و آله دسلم کی حیاتِ مبارک ری منظ کر لیا تھا آب بیری فریاتے و ماقی عاشیہ مفرق پرہ پر)

ربقیہ حاشیہ صغی گرست نہ سے کھے کہ میں بیرجوب جاتا ہوں کہ آبات کلام اللہ کب اور کہاں نازل ہوتی ہیں علم کو حدود بھی آپ ہی ہیں۔ آپ کے متعلق یہ بھی ارشاد فرایا جن کا آ قا وَ مولیٰ میں ہوں علی بھی ان کے موجد بھی آپ ہی ہیں۔ آپ کے متعلق یہ بھی ارشاد فرایا جن کا آ قا وَ مولیٰ میں ہوں علی بھی ان کے اقامولیٰ ہیں۔ سیدنا صفرت علی کے فضائل میں جتنی کنٹرت سے حدیثیں وارد ہیں اتنی کسی اور کیلیے نہیں ہیں ورسکا ان صفرت عثمان غرفی نہ دو النور ہیں اجتہادی علمی کی برولت ظہور بذر بر موتی تقدیں جن سے اسلامی اتباد کو عظیم ترین فقصان بہنیا اور مسلمانوں میں اختلاف جو میکو گیا۔ حضرت علی نے اوب واحتیاط کے بیش نظر مدتینہ منہورہ سے کو قد کو مرکز خلافت فرار دیا تھا۔ عبد آلرجان ابن ملیم نے نماز فر کے دوران حملہ کیا۔ ترخم شدید مقا اسی سے امر مفا وردان حملہ کیا۔ ترخم شدید مقا اسی سے امر مفا المب ادر و بیشتر آپ ہی سے فیضیا ب المب ادر و بیشتر آپ ہی سے فیضیا ب المب ادک ہوئے تھے کو واصلی حق موسے ۔ دو حافی سلاسل اکٹر و بیشتر آپ ہی سے فیضیا ب بین ۔ دفتی التہ عند و کرم اللہ وجہئے۔

فدرت النّد. مزب النّد بربان النّد سبام اكبرا در حزر بيانى بلك جله احراز برصف تعدران من سي بعض دعا دَن بربهت بي گرم به جهال محط مه بوکراپ به دعائيں برصف تھ و بال كابانى كوس كوس معر تك بهت بي گرم به وجاتا تعاد وضو كے ليے نكالت توابسا گرم برقا جسيد عام كابانى كرم بهوتا و دراس سے جدكتج در در در تحق تو وہ طف ترا بروتا ا دراس سے وضو كرت اور نما ذراج حقد و

اس دوران کچے دا قعنِ حال بندهٔ بے دام بن گئے تھے۔ جو درباکنارے موجود مہت

الصرر در حفاظت كوكہتے ميں ـ بزرگوں نے قرآن كريم سے ايسي آيات كونستنب كركے جو سرطرح كى حفاظت سے متعلق میں دعائیں مرتب کی ہیں جو مشا بہسے میں سریع الاثر ثابت ہوئی ہیں۔ تاثیر کے سریع الاثر میونے کے لیے کچے توا عدیمی مقرر کیے ہیں۔جب ان قوا عدے مطابق انھیں بڑھ لیا جاتا ہے تو ہے رکارگر ٹا بت سونی ہیں۔ توا عدکے مطابق بڑھنے کو زکوٰ ۃ دینا کہتے ہیں۔ بڑھنے کے لیے وقت بھی مقرر موتا ہے تعدا دیمی مقرر بردتی سے اور سٹر صنے کی مدت بھی ۔جب ایک باراس طرح بڑھ کی جاتی ہے تو بھر باربار اس طرح بطر مصنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے کاربرآری کے لیے ایک باریڈ صنا ہی کا فی ہوتا آورعامل کے بتانے برعل کرنے سے مدعا بورا ہوجاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں ان ادعیہ کا رواج عام تفاحض محبوب البي نظام الدين اولياء مهي روزانه حزركافي اورحزرتيآني يرهاكرتے تھے (سيرالادلياء ) اسی طرح کی ایک مشہور دعا حزب البحر بھی ہے شمس العلماء حضرت ننوا حبس نظامی اس کے عامل تھے۔ ایھوں نے بوری صحت کے ساتھ اس کو جھپوایا بھی تخاجواب بھی ان کے کتب خانے سے دستیاب سوتی سبے۔حضرت بیرسیدعبرالباسط شاہ صاحب قمیصی القادری سجادہ نشین درگاہ قمیصہ دساڈ ھورہ ضلع انبالہ) بھی اس کے عامل ہیں اور اس کی برکتوں سے فیضیاب ہیں۔ بیرسب دے اپنی میرے دالدبزرگزار حضرت سیدمحدابراہیم حسین حسنی حسینی کے قلمی ذخیرہ میں تھیں اور نہایت نوشنط نکھی سوئی تھیں اور ایسی تھیں کہ دیکھنے سے آنکھیں روشن سوجا تی تھیں مگراب اینیں دیکھنے کوآنکھیں ترستی ہیں۔ میدایہ کر پھوائے کے مِنگامتہ پڑ آشوب میں میرا گھربار کٹا توبہ نا درسرمایہ بھی خرد بر دہوگ بغول فردوسي طوسي سے نسب نامهٔ دولت كيفباد ورق بردرق سرسوت برده باد رباقي ماشي مغيرانده بي

ا در آب سے مُداہونا گوار ای نہ کرتے تھے ان ہی کے ساتھ آپ جماعت سے نمازا دافرماتے سے جب انھیں بھوک مگنی تو آپ دریا کی کسی سمت اشارہ کرتے ہے دریاں جانے تو ایک باتھ نکلٹا ہا تھ میں پہلوں کی یامیو ہے کی قسم سے کچھ دانے ہوتے جوعمو ماسات ہونے تھے جھی ا کھالینے سے سبری ہوجاتی تھی اور یہ ایسے ہوتے تھے کہسی نے دیکھے بھی نہیں تھے زنعب منہیں کہ ٹربہشتی ہوں) آ دمیوں کی تعدا دیے مطابق با تھ نکلتا اوروہ ٹمربہشتی انھیں دبدتیا۔ بهرحال آپ مدت معينة تك ان معولات مين مشغول رسب يعض كهني كرآب جاليس برس تك دربانی عمل مین مشغول رہے و بعض کہتے ہیں۔ بارہ مرس تک مشغول رہے دیکن بدو فول مرتبی مسالغہ آمیز اور معقوليت سع بعيدين سيحسب طرجون نديد نازغيقت رسه افسانه زدند مقدمهٔ كتاب بذامين اس مسلطكو كوسلمها دباب ، الغرض عمل دربائى سين فارخ مرد ف ك بعد آب ف ج بيت الله كاعزم فرمايا . وربانی رباضت سے فارغ بروکرآب جے بیت اللہ کو دربانی رباضت سے فارغ بروکرآب جے بیت اللہ کو دربان مربوکر اللہ کا دع بروکر مدریهٔ منوره تشریف اے جانے ۔ فدا د امی دابی حضوراکرم صلی اللہ علیہ دا کہ وسلم کے روضهٔ منوره ی زبارت کی سعادت حاصل کرتے۔ آخر میں مدینہ منورہ مص عروس البلاد بغداد تشای لائے جوآب کاآبائی وطن تھا۔ بغداد میں اسنے جدبررگوار مضرت بیران بیردستگیر میں سبحاني قطب رتباني سيدمحي الدمين الومحد عبرائقا درجيلاني قدس التدميرة العزيز كي زيات

و بقیہ حاشبہ صفحہ گزمشتہ نماندان علم وفضل کا حقیقی نسب نامہ ان کاعلمی زنیرہ ہی مواکر تاہے۔ میں کیا مہوں ہے بدنام کنندہ نکونام چند ۔ اور کچھ بھی ہیں۔

سله بغداد عراق کاهشبورشبرا در بائة تخت سے سب سے پہلے نوئسردان عادل نے اس سرزمین پرباغ بندا یا بندایا ہے اس دہ عدل دانصاف کیاکرنا تھا۔ اس سلے اس کانام باغ داد مشہور موگیا تھا بھر بغداد کہنے لگے۔ باغ اجڑا جڑا جڑا گیا تھا۔ بھراسی سرزمین برا اس کے فیصلے عباسی خلیفه منصور بن سفاج نے نشہر برایا اور پایئے تخت بنایا۔ بغدا دنے سراعتیار سے اتنی ترقی کی کھروس البلاد مشہور موا اس کے گرد دنواج میں بکرش و دلیاء التدا در بعض انبیاء آسودة نوار یا تخریب یا۔

کی سعادت حاصل کی۔ جید بھی کیا بعنی چالمین دن لوا نام چلہ کے ساتھ عبادت میں مشغول رہے بعض کھتے ہیں چند ہیں جینے مقیم رہے جانے کو ہندوستا جانے کا حکم ملا اور اگر چر آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ بغدا دہی ہیں رہیں آپ نے جذبزرگوا مرکا ہوں یہ بھی عرض کیا کہ سات ہنتیں مجھ ناچیز کی بیہیں گزری ہیں اور وہ بہیں آسودہ نواب آخرت ہیں۔ ہیں بھی اسی سرزین ہیں سپر دِخاک کیا جاتوں تو میرے لیے عین سعادت ہو ارث دہوا دہوا کہ بھو اتم جہاں کہیں بھی رہو گے بغدا دہی میں رہوگے دظا ہمی فصل مانع نہم کا قرب باطنی حاصل ہی رہے گا ، بھرآپ کو پانی بحراا بک لوٹا دیا گیا اور فرما یا جتنا بھی نہم گا قرب باطنی حاصل ہی رہے کہا بانی حقیق قصنہ ساڈھورہ میں قیام کرنا ہے وہی نیا اور جہاں اس نوٹ کر با بانی خرج کرنا ہو جاتے دہی مقام قصبہ ساڈھورہ و سے حضرت شاہ قبیص اعظم بخداد شریف سے ہندوستان آت تو کچھ دنوں ہندوستان کے دخرت شاہ قبیص اعظم بخداد شریف سے ہندوستان آت تو کچھ دنوں ہندوستان کے تو کچھ دنوں ہندوستان کے تو کچھ دنوں ہندوستان

اله سید اظهاراحدگیا انی نے دندگر و قسیم الاعظم ص ۱۱ میں المھاہے کر معظم تشریف ہے گئے مدینہ منورہ اور بہت المقدس کی زیارت کے بعد بالآخر اپنے جوا مجد معن تو خوف الثقلین سیدعدالقاد میلانی کے مدینہ منورہ اور بہت المقدس کی زیارت کے بعد بالآخر اپنے جوا مجد معن تحقیق الله الله علی مدین الله میں دیتے میں ذریب واستال کے لیے۔ گیلائی صاحب کا یہ بیان بھی محتاج ثبوت بے نوازقات کے مصنف نے توزیا وہ سے زیاوہ چی مسینے قیام بنداد کی مدت دوایت کی ہے بینہیں لکھا کہ شہر بغداد میں سات سال مقیم رہے مگر موصوف نے قیام بنداد کی مدت دوایت کی ہے بینہیں لکھا کہ شہر بغداد میں سات سال مقیم رہے مگر موصوف نے قیام بنداد ہی مدت دوایت کی ہے جومحتاج ثبوت ہے بلکہ بھی کا صاحب کہ اس دوران میں آپ نے سات جے کیے گویا کہ قیام بغداد ہی میں ریاسا تھ میں بیت المقدس کا مضاف جی فرما دیا ہے ۔ مگر برخوا میں مناز کی کوا فساند بنا دینا مفید نہیں سخت مضربے ۔ عالبًا ایسی می خامیوں کے بیش نظر حناب سید نفید آلے اس کا مناز کی اور زیا ہے گرتھیتی کا شاہ کا ریاسا تھ میں مناز کی تو وارد یا ہے گرتھیتی کا شاہ کا ریاسا تھ میں دوخت میار کیا دوخت میار کیا ہوئی کا شاہ کا ریاسا تھا۔ کا مناز کی وارد کیا ہوئی کے ایس کا دوخت میار کیا دوخت میار کیا دوخت کا المار کیا اور خاص کا حسین مزوج تو وارد یا ہے گرتھیتی کا شاہ کا ریاسا کیا دیا تھا۔ کا مذبخ وارد میں دوئی میار کیا دوخت میار کیا دوخت میار کیا دوخت کا المار کیا اور اور کیا ہوئی کا شاہ کا دیا ہے گرتھیتی کا شاہ کا دیا ہوئی کا المار کیا ہوئی کا المار کیا دوخت میار کیا جوار کیا جوار کیا ہوئی کا کیا ہوئی کا تناز کیا ہوئی کا کھا کہ کیا تھا کہ کیا کہ کیا تھا کہ کیا تھا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو افتان کیا کہ کو اور کیا ہوئی کیا کہ کوران کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوران کیا کہ کوران کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوران کیا کہ کوران کیا کہ کھا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوران کیا کہ کوران کیا کہ کوران کیا کہ کو

دکنی اور بور بی علاقوں کی سیروسیاحت فرمائی بوجگہ بیندآتی وہاں قیام فرماتے اور جا کہرتے غرض کہ سفر دحضر میں برابر مشغول عبادت وریاضت رہتے۔ اسی طرح جلتے بھرتے آ ہے۔ اسی طرح بسنچے اور مہندالولی نائب رسول اللہ فی الہند نوا جہنوا جگان نوا جہنس الدین مسرک دیارت سے حسن سنجری دس ن ج ری کے شمی قدس اللہ سرکھ العزیز کے مزارتر انوار کی زیارت سے

اه ایمیرشرین علاقه راجستان کا قدیم د مشبورشهر به بیس کے گرداگر دکوستانی سلسله به بهندوستان کے نامی گرای راجه برخقوی راج دورائے بچھورا) کی راجدهانی تھا۔ پر تھوی راج کے قلعہ کی قصیل اتک موجود بید جو بہاڑی برجے عارت تورہی بنیں ہے لیکن نوشنا تالاب موجود بیں جھیل آناساگر کا منظر بھی بہت دکشتا ہے جو بہاڑوں کے در میان ہے۔ نر مانۂ قدیم میں انا ساگر کے ارد گرد ب شکر میں جو قریب بی چندکیلو میٹر کے قاصلے پر ہے بہت سے بڑی عظمت والے مندر تقے اور بڑے با کمال جو گی اور سے بہت سے بڑی عظمت والے مندر تقے اور بڑے با کمال جو گی در میان سے شب وروز یا تربوں کا تانتا بندها رہتا تھا جس سے اجمیر اور سنیاسی بھی رہتے تھے ان کی شش سے شب وروز یا تربوں کا تانتا بندها رہتا تھا جس سے اجمیر شریف کی شہرت ورونق دوبالا تھی اور اجمیر کی حیثیت مرکزی تجارتی منڈی کی تھی جہاں ہرنا در چیز دستیاب تھی۔ اجمیر علی و تہذیب اور تریم دنی اعتبار سے بھی بلند پا بیا تھا۔ اب بھی مرکزی مقام ہے۔ دستیاب تھی۔ اجمیر علی میں تصوف کا بھی شعبہ ہے۔

شرف اندوز مہوئے اور بہاڑ کے نز دیک جا کہا۔ آپ کو حضرت خواجہ بزرگ قارس التّدمہ والعزم کی طرف سے سبز دستار بیش کی گئی تو آپ نے معادرت فرمائی اور فرمایا کہ کلاہ قادری سر بر رکھتا مہوں اگر کلاہِ قادری برکوئی اور دستار باندھوں توبیدا مرتعلا ب ادب مہرگا اور میں

ربقیہ حاشیصفی گرشتہ کی حافری سے سعادت اندوز ہوئے۔ تواب میں دیکھا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہد دوستان میں اشاعت دین کا کام کرنے کے لیے ایما فرط تے ہیں۔ بیدار ہوئے۔ بیداد بیروم شد کی جناب میں عرض کیا۔ زخصت کی اجازت کی اور مہند وستان کے لیے روانہ ہوگئے۔ بیداد بہنچ نو وہاں کے اولیا وسے ملاقاتیں کیں اور وہاں کی غیر ملی زبانوں کی درسگاہ سے استفادہ کمیا۔ ہند وستانی نہانوں کی درسگاہ سے مزیاستفادہ کمیا۔ مہند وستانی نہانوں سے آگا ہی حاصل کی ۔ غرنی پہنچ تو غرنی کی غیر ملی نربانوں کی درسگاہ سے مزیاستفادہ کمیا۔ کمیا۔ غرنی سے مثان سے عہد میں کلیدی مقام تھا خشکی کی وا م سے ایران وعراق جانے کے دانے قا فلہ سب یہیں سے گزرتے تھے بہاں بھی ہندی السند میں مہارت حاصل کر نے کی سہوتیں کھیں۔ آپ نے قیام ملتان میں بھی ہندی بول چال میں مہارت حاصل کی وآئینہ مثان ) مثان سے مقیں۔ آپ نے قیام ملتان میں بھی ہندی بول چال میں مہارت حاصل کی وآئینہ مثان ) مثان سے موس اللہ دور خال العزیز کے دو ضریح کے بعد المیں مہوست اور دو خالی استفادہ فرمایا لا ہور سے دملی تشریف لاتے اور چندروزہ قیام کے بعد المیر سوتے اور روحانی استفادہ فرمایا لا ہور سے دملی تشریف لاتے اور چندروزہ قیام کے بعد المیر سوتے اور روحانی استفادہ فرمایا لا ہور سے دملی تشریف لاتے اور چندروزہ قیام کے بعد المیر سوتے اور روحانی استفادہ فرمایا لا ہور سے دملی تشریف لاتے اور چندروزہ قیام کے بعد المیر سوتے اور دران کے گئے۔

اجمیر شریعت آنا ساگرجسیل کے بہاڑی چوٹی سدا بہاری گیجا میں قیام فرمایا۔ دا جربیجوی داج آپ کے مظل بلے کو اور ان میں سے بعض بعض نے اسلام محمی قبول کر لیا۔ انجام کا دشاہ محمد نوری سے محمد ہوئی ہے جب کی تابید کے جب میں پر تھوی دائے بطر کی دراج کو کہ جب کی دیا اور پر تھوی دائے بطر کو در دراج کو اجمد کا حاکم مقرد کر دیا۔ حضرت نواج بردگ کا قیام پہلے ہی سے تھا بعد میں بھی دہا اور تبلیغ دین اور سلوک دروح انبت کی حدمات کو کمال نوبی سے انجام دیتے دہ ہے۔ اور جب سے تھا بعد میں بھی دہا اور تبلیغ دین اور سلوک دروح انبت کی حدمات کو کمال نوبی سے انجام دیتے دہ ہے۔ اور جب سے تھا بعد میں بھی دہا اور تبلیغ دین اور سلوک دروح انبت کی حدمات کو کمال نوبی سے انجام دیتے دہ ہے۔ اور جب سے تھا بعد میں بھی دہا اور انداز اور اسمی میں ہے اور مرجع خلائی ہے۔ دراق حالت ہوں اور انواز اور انجمیر شریعت میں ہے اور مرجع خلائی ہے۔ دراق حالت ہوں اور انواز اور انداز انداز اور انداز او

بدادب ٹھیروں گا۔ میں عیرتِ قادری سے ڈرتا ہوں اس لیے مجھے معاف رکھا جائے۔
حضرت قمیص اعظم اجمیر شریعت سے دخصت ہوئے بورب دمشرق کی طون چلے بمشرقی ممالک
کی سیاحت فرملتے ہوئے سفر کے دوران ساڈھورہ پہنچنے کا عزم تھا گررا ستہ معلوم نہیں تھا۔
القاستے رتی ہوا کہ دہلی سے بہاڑ کی جانب دشمال مشرق کی طوب چلو۔ بہاڑ کے دامن ہی میں
ساڈھورہ سے جہاں اس آفتا ہے داس لوٹے کی کا پانی ختم ہم وجائے دجوبار گاہ عون اعظم میں
سے ملاہے ، وہی مقام قصرتہ ساڈھورہ ہے۔ وہی تھا دامسکن ہے۔ وہی تھیں رہنا ہے۔
لیندا جب آب اس مدایت کے مطابق دہلی کے راستے سے چلے تو گلوہ دضلع سہار نہور)
سند

(>1) گنگوه برخون کے در دولت بر بہنج گئے دیاں کی فضا آپ کونٹوش گوارمعلوم ہوئی۔
دہاں کے رہنے دالے بھی مجھلے مانس اور ملنسار معلوم ہوئے اور رہمحسوس فرما باکہ بہاں ایک اوچا اور نیک صفات شخص بھی ہے عرض کہ طبعی مناسبت واحجا دیے اس طرف طبیعت اوچا اور نیک صفات شخص بھی ہے عرض کہ طبعی مناسبت واحجا دیے اس طرف طبیعت کو مائل کیا کہ فی انحال بہیں قیام کیا جائے کھتے ہیں کہ آپ نے قطب العالم حضرت شاہ عبدالقدوس کو بہ اطلاع ملی میں جب حضرت شاہ عبدالقدوس کو بہ اطلاع ملی میں جب حضرت شاہ عبدالقدوس کو بہ اطلاع ملی میں جب حضرت شاہ عبدالقدوس کو بہ اطلاع ملی میں جب حضرت شاہ عبدالقدوس کو بہ اطلاع ملی حضرت شاہ عبدالقدوس کو بہ اطلاع میں جب حضرت شاہ عبدالقدوس کو بہ اساسیت کو بہ اساسیت کو بیا جب حضرت شاہ عبدالقدوں کو بیا جب حضرت شاہ عبدالقدوں کو بیا جب حضرت شاہ عبدالقدوں کیا جب حضرت شاہ عبدالقدوں کیا جب حضرت شاہ عبدالقدوں کو بیا جب حضرت شاہ عبدالقدوں کی جب حضرت شاہ عبدالقدوں کیا جب حضرت شاہ عبدالقدوں کیا جب حضرت شاہ عبدالقدوں کیا جب حضرت شاہ جب حسرت سے جب حضرت شاہ حسرت شاہ حساس حسرت شاہ حسرت میں میں حسرت سے حسرت شاہ حسرت شاہ حسرت میں میں حس

ربقه ما شیرصفه گذشته شب وروز زاترین کی آمدور نت کا آنتاب دها ربتا ہے۔ بنواس ویتبرکے۔
سلطان التارکین صوفی حمیدالدین ناگوری سوالی فرماتے میں کہ خداتے تعالیٰ آن کے مرسے کہ خواجہ بندگ خواجہ بندگ خواجہ بندگ کے مرسے کا خواجہ بندگ خواجہ بندگ خواجہ بندگ کو میں زبانوں میں کمال مہارت عنابیت فرمائی تھی۔ وہ عربی فواجہ فارسی اور مہندوی تبین خوب جانتے تھے اور ان میں شعریبی کہتے تھے۔ بیرندوی شعراب بی کہتے تھے۔ بیرندوی شعراب بی کہتے تھے۔ اور ان میں شعریبی کہتے تھے۔ بیرندوی شعراب بی کہتے ہے۔ اور ان میں شعریب کہتے تھے۔ بیرندوی شعراب بی کہتے ہے۔ اور ان میں شعریب کیا ہے۔

ر سرور الصدور ورق ۹۲ کتب خانه قومی عجائب گھر کراچی پاکستان)

اہ شاہ عبدالقددس سلسلۂ صابرہ میں شیخ محد سے بیت تھے جوشاہ عبدالحق ردولوگ کے ہوتے تھے۔ شاہ عبدالقددس جامع الصفات بزرگ تھے علم وفضل میں بھی بلند درجد رکھتے تھے۔ ان کا کلام سوز وگداز۔ سے مالا مال اور کیون برور سے شاہ عبدالقدوس نے ۲۳ رجادی الآخر و کا جی صفح آبندہ بر کہ حضرت قمیص اغظم کاعزم میہیں قیام فرمانے کا ہے تو آپ نے (روحانی قدروں کے بیش نظر اس عزم کومنا سب نہیں سمجھا اور نود کیجہ کہنا بھی مناسب نہیں جانا بلکہ) شاہ العالمیں حضرت شاہ عبدالرزاق قادر ہر کا شہر بہتے۔ شاہ عبدالرزاق قادری جھنجا نوی کو خط بھیجا اور یہ لکھا کہ سلسلۂ عالیہ قادر ہر کا شہر بہتے۔ ابلغیہ حاشہ سفی گرشند ، میں پر دہ فرمایا۔ مزار برانوارگنگوہ فہلع سہار نہوں میں ہے اور الحاج حکیم قریش احمد صلب سبادہ نشین ہیں۔ ڈیرہ دون میں مطب کرتے ہیں۔ نسخب روزگاد شخصیت کے مالک ہیں۔ سبادہ نشین ہیں۔ ڈیرہ دون میں مطب کرتے ہیں۔ نسخب روزگاد شخصیت کے مالک ہیں۔

حضرت نشاہ عبدالقدوس گنگوہی دفات سے تین سال پہلے سے عالم سکوت ومحویت میں تھے کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے تھے نیزاس مقولے سے جوآپ سے منسوب ہے بتایا گیا ہے اور حضرت شاہ عدارا جبنجانوی کو مدعو کرنے سے بیگان ہوتا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق حضرت شاہ عبدالقدوس كنگوہی سے نه مروبلکدان کے کسی صاحبزا دیے یاکسی جانشین سے میور اور چونکه حضرت شاہ عبدالقدوس کانام نا می زبان زدخلائق سے اس مے شہرت عامہ کی بنا پرراوی کو آپ ہی کا نام بادر ما میوکہ واقعہ بھی آپ ہی کے إِن كاسير ـ ا دراس طرح يه روايت آب سے منسوب مروكتي مرد اگريه صورت حال دا قعتًا صح بيتو بهردا قعه کی ترتیب بھی مناسب ہو جائے گی۔ نیز بہ جملہ جو حضرت شاہ عبر القدوس گنگو ہی سے نسوب بتا باگیا ہے: دوق سلیم برگراں گزر تاہیے کیونکہ بیرنہ تو حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی کے شابان شان ب نداخلاق درویشاندی کانرجان ہے۔حضرت بیران بیردستگیرقدس التدسرہ العزیزک تعلق سے اور افلاق وردیث اند کے تعلق سے مہان نوازی کا سلوک روار کھنا جا سیئے تھا جس کی ان سے زیادہ سے زیادہ تو تھ کی جاسکتی ہے۔ بہجلہ توکسی تنگ دل برحصلت ہی کی زبان سے تکل سکت ہے۔ بہرحال کتاب نوار فات کے بیان سے بھی حضرت قمیص اعظم کی ملا فات قطب دور ال حضرت عبدالقددس مُنگوبي سے نابت نہيں۔۔ سيراظهارا حمد گيلاني كابيد نكھناكہ "آپ بي يعني حضرت جي اعظم کی ملاقات بقول ملابیرمیمدلایموری حضرت عبدالقدوس کنگویئی سیریمی یموتی رص ۱۵) مراسرخلات بحقیق ۱ و ر مختاج نبوت ہے۔ دراسے کتا بچہ یں متعدد لغزشیں تعبب خیزیں۔ دراں حالیکہ ایم۔ اے ہیں۔ اه شاه عبدالرزاق قادرى جعنجانوى رحمته الترعليه برسه مي ذاكر د شاغل نررك تقدا وربرسه مي صاحب كشف وكرامت تھے كشف ارواح ميں كمال حاصل تھا ينهو جي ميں وفات پائى رمزارتم انوار جينجانه رضلع مطفوم م مع اورم جع خلائق ہے۔

ہارے دردازی بیٹے برگابیٹھا ہے۔ خدلکے لیے آپ آئیں ادر اسے بہاں سے ساڈھورہ بھیج دیں دہائیا یہ حفظ مراتب کی بات تھی کہ خود نہیں کہا بلکہ حفرت شاہ عبدالرزاق قادر ٹی کویا دفرہایا کہ وہ نما نوادہ قادریہ کے جلیل القدر بزرگ تھے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالقدوی اس زمانے میں علی ہوں کیونکہ تاریخی قدر دل کے بیش نظر قریب ترزمانے ہی میں آپ نے دفات بائی یا داصل تی بوچکے ہوں) جب حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوئی کا خط جنجانہ رضل منطفر گری یا داصل تا موار ہوئے ادر سلطان الادلیاء حضرت شاہ قریب اعظم کی خدمت میں حاضری کی سعاد سے شاہ اور سلطان الادلیاء حضرت شاہ قریب اعظم کی خدمت میں حاضری کی سعاد سے ماصل کی حضرت جمنجانوئی کے بیسے دلیا کہ بہ قادری موتیوں میں سے بیش بہا ہوئی ہے۔ حاصل کی حضرت جمنجانوئی کے بیسے دلیا کہ بہ قادری موتیوں میں سے بیش بہا ہوئی ہے۔

اے دروازے سے مرا دنزدیک ترسید۔ گھر کا یا حویلی کا دروازہ مراد نہیں ہے۔ مقصودیہ ہے کہستی سے اہر ہی مقیم ہیں لیکن سرراہ ایسی مگر مقیم ہیں کرب تی ہیں آنے جانے والے ان کے پاس ہی سے گزرتے ہیں جو متا ٹر بھی ہوتے میوں گے اسی نزدیکی کو دروازے سے تعبیر کیا ہے۔

سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوپٹی نے داگر بقید حیات تھے تواہوں نے) یا حضرت شاہ عبدالرزاق قادری نے کشف سے یہ معلوم کرلیا تھا کہ حضرت شاہ فہیص اعظم کو ساڈھورہ میں قیام کرنا ہے اور اسی علاقے کی دلایت پر ما مور میں اسی لیے دونوں بزرگوں کی مبارک زبان برساڈھورہ کا نام آیا سے حضرت شاہ عبدالرزاق قادری جنجانوی جواس قدرا دب واحترام سے بیش آئے کہ باتھ باندھ کر ادب سے حضرت قبیس اعظم کے سامنے کھڑے ہوگئے اور ادب سے بیعرض کیا کہ ساڈھورہ پاس ہی ہے تواس کی وجوہ ظاہر ہیں کہ وہ خود کشف ارواج میں کا مل دسترس رکھتے تھے حضرت قبیص اعظم کے متعلق جلہ معلومات حضرت بیران پر دستگر فول و رتبانی محبوب سبحانی قدس الشدسترہ العزیز سے کرلی موں گی آپ اولا دِ باک نہا دستہ بھی ہیں۔ علاقہ ساڈھورہ کی دلایت پر مامور بھی ہیں اور جواں سال ہونے اولا دِ باک نہا دستہ بھی ہیں۔ علاقہ ساڈھورہ کی دلایت پر مامور بھی ہیں اور جواں سال ہونے کے با وجود سلوک کے ایسے بلند ترمقام پر فائز ہیں کہ کوئی دوسراان کا ہمعصراس مرتبے ہوفائز میں سے بیش بہا کے با وجود سلوک کے ایسے بلند ترمقام پر فائز ہیں کہ کوئی دوسراان کا ہمعصراس مرتب سے بیش بہا موتیوں میں سے بیش بہا موتیوں میں سے بیش بہا موتی ہے۔

بائته بانده کر حضرت شاہ قمیص اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کھڑے دسے اور ادب سے برض کیا کہ قصد برسا ڈھورہ قریب ہی سیے۔ حضرت شاہ قمیص اعظم نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں کقعہ بر ساڈھورہ نزدیک ہی ہیے۔ اچھا ٹومیں نے اس قصرتہ گنگوہ کوشاہ عبدالرزاق کے دربیع شاہ عبدالفدوس کو بخشا۔ بھر آپ نے ساڈھورہ۔ کی راہ لی۔

ر ۱۸) سرائے افغان آپ سرائے افغان بینجے جو قصنہ سا ڈھورہ کے باس ہی ہے در در ان سرائے افغان کے سیجے اور بیٹھتے ہی اس در در در ت کے بینجے اور بیٹھتے ہی اس در در در ت کے بینجے اور بیٹھتے ہی اس در در در ت کے در در ت کے بیٹھنے کے لیے سابہ کر در سے در فول جو کا تے ہی دہ در در ت سرا بھرا سابہ دار ہوگیا جو مدت سے سوکھا کھڑا تھا۔ وہیں آپ نے جا الکہ دفعو کی تجد بد فرما تیں تا زہ وضو کریں۔ آپ نے شیخ ضمیز حادم سے کہا کہ دو صور کے لیے یا نی لا قرشیخ ضمیز حادم جو دا صلان حق ہی ہیں سے تھا اس نے عرض کیا کہ لوٹے میں یا نی نہیں ہے معلوم میں جا در بی واقعہ میں جا موسلتا ہے ۔)

اس بلکھن کے باس ہی ابک کنوال تھا جو مدت مدید سے سوکھا پڑا تھا۔ آپ نے خادم سے فرمایا کہ جا کو اورکنویں کو میری طرف سے دعاکہ وادراس سے کہوکہ وضو کے لیے بانی درکارہے۔ وہ کنواں جو مدتوں سے سوکھا پڑا تھا۔ یہ بات سنتے ہی کناروں کناروں تک پانی سے جو لور مرکبا۔ خادم نے لوٹے میں پانی بھوا اور نے کر آپ کی ضدمت میں حاضر ہوا۔ کرامت کا مزید ظہورہ بہرواکہ خادم کے سے بھی پانی آبل پڑا۔ اور جوش مارتا ہوا سا ڈھورہ کی طرف ہنے لگا۔ حضرت والا کے قریب بہنیا تو آپ نے فرمایا کہ بہتو میں نہیں جا ہتا تھا کہ پانی بہتا ہوا بہاں تک حضرت والا کے قریب بہنیا تو آپ نے فرمایا کہ بہتو میں نہیں جا ہتا تھا کہ پانی بہتا ہوا بہاں تک عادرت وریا ضت میں مشغول ہوگئے۔

آجا ہے ) اجھا جا اپنی جگہرہ۔ پانی وابس جالگیا اور کنویں میں جا مشہرا ہے ہے وضوکیا اور عبادت وریا ضت میں مشغول ہوگئے۔

آپ کی ان دونول کرامتوں کی قصت ساڈھورہ بیں بڑی شہرت ہوئی۔ حتی کرقصت سا ڈھورہ بیں رہنے والے سادات کرام اورمشائخ ذی احترام اوردوسرے باشندے

مله سنوزسرائے افغان كاينه نشان نهي ملاء

بہت شوق وزوق سے اورخشوع وخضوع سے اور بڑی عقیدت مندی کے ساتھ ما ضرفدمت سونے لگے سی کیفیت آس یاس کے رہنے والوں کی تھی عرض کہ بھرت آتے مربد مردتے اور علقد ارا دت میں داخل موکرجان نیما ورکرنے سکتے۔

ر٩١) حضرت سيدعبد الويات نرمذي اليكي سادات ترمدس تقدا در حضرت

اله سيرعبدالواب تريزي حضرت سيرعبدالحديد كنج العلم كعصاحبزا دسه يقع ال كاذكر خير اخبارالاخيار میں بھی ہیں اورخز بنیتہ الاصفیاء میں بھی سے بچپن سے آثارِ ولایت ہو بیرہ <u>تھے۔ حضرت گنج العلم طلباء کو</u> کتاب ہوائیہ کا درس دسے رسبے تھے جو اُتھا منفیہ کی معتبرکتاب ہے کسی نکنے کے حل کرنے ہیں مشہول تھے کہ بہ بجوں کے سائنہ تھیلتے کو دیتے اور استے اور دوباتیں ایسی کہیں کہ نیکے کاحل نکل آیا بجین میں اسینے والد محترم کے ہمراہ حوض بین عسل کرنے گئے تھے یا تی میں سے ایک شخص نمودار میراا دراس نے ان کا ماتھ کیا کے بانی میں معینے دیا اور دونوں لابہت ہوگئے۔ ہرجیار الاش کیا مگر الے نہیں۔ مدتوں بعد بھر وض میں سر نظر آیا تو آپ کونکالا۔ اب بیکیفیت بھی کہ علم سے بھی مالا مال تھے اور روحانیت سے بھی۔ اس کے بعب مر درس وتدريس مين مشغول رسن فكرجواً باتي مشغله عقار ايك دن اسيف كتب خاف مين ميتيم مطالع مي التعاليم منے ہرطرف کتابیں ہی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ تن تنہاے کوئی زومبرا دیاں نہ تھا۔ ایھانک آب کی نعلوت گاہ میں ایک شخص سنچے رجن کی آنکھیں ماتھے کے اور پھیں۔ انھوں نے کتا بول کی طرف اشاره كيا اوركها بهكياسيع واوران مين مشغول رمينا كيلسب وأس بات كيسنت بي قطب الانطاب حضرت سیدعبدالوبات برعب کیفیت طاری بونی ا درآب نے سب کیم ترک کردیا اور عبا دت میں مشنول رین لگے بھا ہم ہری رعبداکبری میں وفات یاتی اار رہیج الآخر کوسالاندعرس موتا ہے مزار ئرانوار ساڈھورہ کی ایک مسجد ہیں ہے جوعہ برعالگیرا درنگ زیب میں طرزتعمیر کی گئی تھی۔مسجدیں سورۃ ایس منقوش سے اور دبیرہ تریب گلے ری بھی سے نیکن اب قابل مرمت ہے۔ ان بزرگ کی بیر کرامت مشہورے کرجب گلتے بھینس بری کسی سب سے دور صنبیں دسیں تویانی کسی برتن میں لاکرمزار کے زرب رکھتے ہیں۔ میرے جاکراس یا نی سے تھونوں کو دھوتے ہیں توجانور رباقی حاشہ صفحہ آ سندہ ہیر)

سبدا تمد توخة "كى ادرامام المونين حضرت زيرة وابن حضرت امام زين العابدي على بن حفرت امام حضرت أم دين العابدي على بن حفرت امام حسين شهيد كربلا عليه السلام كى اولا دِباك نها دسے تھے دساڑ معورہ ہى میں رہتے تھے۔ كم آميز دگوشدن من تھے) جب حضرت قميص اعظم كى خبرائنس بيني توانعوں نے سلام كہلاكم

وبغبيه حاشبيصفحه كمرشت

دوره دسینے سکتے ہیں۔ بیکرامت بھی ہے کہ اگر کوئی پاگل یا دیوانہ ہوجا تاسیے تواسے لاکراس کا سرطاق بیں رکھ دسیتے ہیں توجب تک دیوانہ بن رفع نہیں ہوتا وہ سرد پال سے اٹھا نہیں سکتا جب صبح ہموجاتا ہے نواٹھا اینا ہے۔

اے حضرت سیداحد توخته ترماری حسینی سادات میں سے تھے۔ بہت ہی برگزیدہ اور نعدادسیدہ بزرگ تھے۔ ترندم رستے تھے غیبی اشارہ سے لاتبور میں تشریف فرما ہوئے مخلوق کی رہنمائی فرمائی ۔ سرار ماطالبین کوندا رسیدہ بنایا۔ بکثرت اشخاص نے آپ سے قلاحے دارین حاصل کی۔ توختہ لقب اس لیے ہواکہ ایک رات آپ کے بیرروشن ضمیرنے حرسے میں سے آپ کوا دازدی اور بلایا۔ آپ بہنچے تو حرسے کا دردازہ بندیل۔ آب نے ا دبًا نہ تو آ واز دی نہ دستک دی رات بحرفاموش کھڑے رہے۔صبح سویرے ہی جب بیررونس فعمیر نے جربے کا در دازہ محولا اور سیدا حمالا کو کھڑا دیکھا توہبت ہی جوش موسے اور توخرتہ کے لقب سےملقب فرما ہا۔ توختہ ترکی زبان کالفظ ہے۔ ترکی زبان میں محطے رہنے دالے کو توختہ محبتے ہیں اور اسے بھی توختہ کہتے ہیں جو ہروقت حاضرہ میں رہتا ہے۔ حضرت سیدا حمد توخیۃ تریادی نے مطابع ہیں اس دنیا سے برده فرمایا اورداصل مق مروسته مزار تر انوار محله جبل بی بی رطویلهٔ علام محیال دین منصل حوک نواب صا اكبرى در دازه لا برد مب يزام ومتبرك به نفرنيته الاصفياء كتاب بير مرهوشاه قلي سله امام المومنين حضرت زيدعليدالسلام كوامام ماسنة والها ورجوعبي ان كي اولار ياك مهارسيبي وه زېږى شىمېدرې يەر بېرى شىيعە بھى بى اورىشتى بھى بىي بېرىشىيعە بىي دە تىرائى نېيى بىي بلكەخلفائے داشەرىي كوما نينے اورا حترام كرتے ہيں۔ان بزرگ كى اولا دہيں اكثر شبيعہ ہيں حوا بائى مسلك برہيں نبرائى نہيں ہيں گمربعض عانی بھی ہیں سید بررالدین عرف بیر سید بدھوشاہ ان بزرگ کی اولاد میں سے تھے اور گروگو دناتھ جی کے رُفقاء میں سے تھے۔ بڑھے ہی جاں نثاری کے کارنامے انجام دیتے تھے۔ رہا تی حاشبہ صفحہ آیندہ بری

بهیجا در ایک پیا کے بین لبالب دوده بھر کے بھیجا۔ دفرستادہ لے گیا سلام عرض کیاا دردود کے سے بھرا بہوا پیالہ پیش کیا ، حفرت قبیصِ اعظم نے سلام کے جواب میں تو وعلیک وعلیہ السلام فرمایا اور اگر چہ بھیجولوں کا موسم بھی نہیں تھا لیکن آپ نے اپنی آستین مبارک سے تر دتازہ محجول نکا لا اور بیالے میں دودھ کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا کہ بعینہ اور دہ پیالہ ان کو بھیج دیا۔ حب وہ فرستادہ بیالہ لے کر حفرت سیدعبد الورائ کی خدمت میں بہنچا توا نفول نے فرمایا ماہون از ان آفتاب ہم جو سہا شدہ میراما بہتاب اس آفتاب سے تو سہا ستارہ ہی بن کے رہ گیا ہے۔ ویسم اندام میں اندام میں اندام کی مثل ہے بہا کی اور مورائ کی حضرت قمیصِ اعظم مرتب میں مجے سے اعلی وافضل ہیں۔ یہ انکساری کے ساتھ اعتراف کمال ہے۔ حضرت قمیصِ اعظم مرتب میں مجے سے اعلی وافضل ہیں۔ یہ انکساری کے ساتھ اعتراف کمال ہے۔ وضی ابوا کمال میں سے تھے اور یہ بھی شہرت تھی کہ قاضی ابوا کمال مرتب میں ابوا کمال میں سے تھے اور یہ بھی شہرت تھی کہ قاضی ابوا کمال مرتب میں اور میں اور انسان میں بینجی دکہ صفرت سیدعب الوراث ابراہیم می نسل سے ہیں۔ غرض کہ حیب یہ خبراض کہ بین دکہ صفرت سیدعب الوراث ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ غرض کہ حیب یہ خبراض کہ بین دکہ صفرت سیدعب الوراث ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ غرض کہ حیب یہ خبراض کہ جو میں ادر می کو میں اور انسان میں اور انسان میں اور انسان کا میں اور انسان کی ساتھ میں اور انسان کی میں اور انسان کا میں اور انسان کے دور انسان کہ بین اور انسان کی نسل سے ہیں۔ غرض کہ حیب یہ خبراض کہ جو میں اور انسان کے دور انسان کی میں اور انسان کی ساتھ میں اور انسان کی دور انسان کی ساتھ میں اور انسان کی ساتھ میں اور انسان کی میں اور انسان کی دور کی اور کی دور کیا کی دور کی انسان کی ساتھ میں کی دور کی کی دور کی اور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی دور ک

ان کی سوانے میات لکھی ہے جوز برطبع ہے۔ دھیات پیرسید برحوشاہ میں ۔ یہ بزرگ عصبیت سے مبرا تھے ہیں نے ان کی سوانے میات لکھی ہے جوز برطبع ہے۔ دھیات پیرسید برحوشاہ می ان کی سوانے میات لکھی ہے جوز برطبع ہے۔ دھیات پیرسید برحوشاہ می کے حالات ہیں مذکور ہے۔ بیکن اب نہ تواس درجے کے بزرگ دہے شدیدسم رہی۔

کے حالات ہیں مذکور ہے۔ بیکن اب نہ تواس درجے کے بزرگ دہے شدیدسم رہی۔

سے قاضی ابوا المکا رم می کے متعلق لکھا ہے کہ ازنسلِ سلطان ابراہیم بن ادہم اشتہار دارند سین قاضی ابوالمکار کی یہ شہرت ہے کہ وہ صفرت ابراہیم بن ادہم سلطان بنے کی نسل سے مراد اولاد بھی موتی ہے اور کی یہ شہرت ہے کہ وہ صفرت ابراہیم بن ادہم کی ان میں مراد ہے کیونکہ صفرت ابراہیم بن ادہم کے ایک ہی صاحب اور کے سے میں ان کا انتقال ہوگیا تھا۔ شادی بھی نہیں ہوئی تھی ۔ صفرت ابراہیم اور تا در تا در کو دنیا بزرگ تھے۔ ان کی نسبت خاندان دانوں کے لیے یا عثب نخر ہے اسلیے میں ادہم میں ان کا انتقال ہوگیا تھا۔ شادی بھی نہیں ہوئی تھی ۔ صفرت ابراہیم ادہم می کا سے شہور تھے۔

تاصی ابرا المکادم حضرت ابراہیم ادہم میں مشائخ چیش تھی کے اکا بریں سے میں در باتی حاشیہ صفح آبن دہ بر ) تھی حاشیہ صفح آبن دہ بر ) تھی حاشیہ صفح آبن دہ بر )

رام) بیرنور افسترسا ڈھورہ میں بلکہ آبادی شہریں بیربور مقام ہے جہاں باشندگان ساڈھو اور اللہ بیرنور اشخاص اور اکابر (صفرت قسب اعظم کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور ساڈھورہ میں قیام کرنے کی درخوا کی ہوتوا ہی جانے ہا ڈھورہ کے جملہ اکابرآپ کے ہمرکاب ہوئے اور وہاں کی جوآپ نے منظور فرمائی ، چنا نجے ساڈھورہ کے جملہ اکابرآپ کے ہمرکاب ہوئے اور وہاں سے جہاں آپ کو ساڈھورہ نے آئے اور حام ہم سندہ ہم ہوئے وہ اور میں آپ کو ساڈھورہ نے آئے اور مقام ہم ہوئے در اور میں آپ کو ساڈھورہ نے آئے اور مقام ہم ہوئے در اور کا کہ اور آئے جانے والوں کو بھی سہولت ما صل رہے )

ربقیہ حاشیہ صفی گذشتہ کے حفرت نواج نفسیل بن عیاض کے مربد و نوایت میں اختلاف سے ۔ را قم نے آب کے حالات زندگی تحقیق سے لکھے ہیں اور یہ کتاب حیات حضرت نواجہ اجتلاف ہے ۔ را قم نے آب کے حالات زندگی تحقیق سے لکھے ہیں اور یہ کتاب حیات حضرت نواجہ ابراہیم ادہم مشائع ہو حکی ہے اور کتب نمانہ انجمن نرقی اردو۔ اردو بازا دہم الم الم سے دستیا ب مرسکتی ہے ۔

ا بیر نور یخفیق سے معلوم مہوا کہ بید مقام محلہ فاضیان کے قرب دجوا رہیں تھا۔ محلہ فاضیان سے جانب مغرب ایک مسجد سے جسے مسجد قمیصہ بتا تے ہیں تعجب نہیں کہ اس کے قرب دجوارہی یں حضرت فمیص اعظم ہم کی ابتدائی قیام گاہ میر۔

جب آب مقام ہرنور ساڈھورہ میں مقیم تھے توایک دن شیخ عبالوا ۲۲) ببنیام شادی اسے دریا فت فرمایا جوساڈھورہ ہی کے رہنے والے تھے کہ میر سيدنصرالنه واسطى جوعالم معتبرا درا دلياءعصر سيمبن ا درجو قدرة العارفين حضرت ابوالفرح واسطيح كي اولا دِياك نها ديين ا درجوب يدة النساء حضرت فاطمته آلزمراً، علبها السلام اورا سدالة النالغالب حضرت على المرتضى كرم التدرُ نجرُ ورضى التدعن كما دلادٍ باك نها دسے صبح النسب سيريس كيا ده بهي رستين ۽ شيخ عبدالوا صدنے عرض كيا که بیشک سیدنصرانند داسطی میں د اور بین رہنتے ہیں ، آپ نے فرمایا اجھا تومیرایہ پیغام لے جا زُا دران سے بہ کہو کہ آپ کی صاحبرا دی بی عائشہ بوح محفوظ میں سیبرٹ اہ قمیصِ فا دری کے نام نکھی ہوئی ہیں لہٰذا آب انھیں سیدشاہ قمیصِ قادریؓ کے نکاح ہیں۔ ديه دس جب نسخ عبدالوا حديث آب كابيرسيغام سبدنصران صاحب واسطى كومهنيايا

لصريدة النساء حضرت فاطمته الزميراء رضى الشرعنها وعلبها السلام حضوراكرم محكة رسول الشرصلي الشدعلب وآكم وسلم كى سب يد جيوتى صاحبرا دى تصين هت نا بعثت مي تول مرديس حضور اكرم صلى الترعلية والردسلم آب كوبهت بي جامِنة تقدا ورفرمات تعداً أَفْنَاطِمُنَةً بِضُعَنَا مِنِي صَرِت فاطمه ميري مُعَتِ جَكُريب ا در میرے ہی گوشت کا ایک مکڑا ہیں جس بات سے انھیں تکلیف مہو گی۔ مجے بھی مہو گی۔ رہے ہیں حفرت على عليه السلام وكرم الله وُجُهِدُ سے آپ كى شادى ميونى - بانچ بيے ميوت الك بين ميں فوت ميو گئے۔ چار سيبي ؛-

دا، حضرت امام حسن علميه انسلام دم، حضرت امام حسين علميه السلام دم، حضرت زين عل ربم، حضرت رقبير دونوں صاحبرا ديے شهرة آفاق شخصيت كے مالك بين تاريخ اسلام ميں ان د و نوں بزرگوں کے کارنامے اظہر من الشب ہیں بسیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرِّ النے حضور اکرم صلی اللّٰہ عليه دآله دسلم كے وصال سے چھے مہينے بعد ٢٧ برس كى عمر ميں رمضان المبارك سيائے بہرى ميں انتقال فرمایا اور جنت البقیع د مدیبند منوره ) مین آسودهٔ خواب آخرت بهومین ـ

صلوات الله عليها

تورہ سوجنے سکے سوجنے سمجھنے کے بعد انھیں نے کہاکہ کینے فیسلے دالوں کے لڑکوں لڑکیوں سے شادی بیاه کنیے قبیلے ہی میں مہوا کرتے ہیں بہیءام دستور سے مجھے بیریمی معلوم نہیں کہ بیرصاحب کس نماندان سے ہیں اورکس فیسلے سے ہیں (اٹھول نے صرف بھی بات کہی) شیخ عبدالواحد نے بی بات حضرت مسیس اعظم کی خدمت میں عرض کر دی توآپ نے رسالتماب حضور اکر م صلى الته عليه وآله وسلم كي طرف إورحضرت على مرتضى صلوات الته عليه السلام كي طرف اورايني جتربنررگوار حضرت بسران بسردستگیر سیدعبدالقا در حبلانی قدس التدمترهٔ العزیز کی طرف رجوع فرما با . ذکه حضرت سیرنصرانند واسطی کومیرے حسب ونسب کے متعلق جو فکر و تر در رسے وہ رفع ہو جلئے۔ اورحقیقتِ حال ان بررونس ہوجائے ) جنا نجہ سبدنصراللہ واسطی \_ نے نواب میں دیکھاکہ حضورا کرم صلی الٹندعلیہ وآلہ دسلم اور آب کے جاروں برگزیرہ اصحاب ب ا در حضرت بیران بیرقدس الله رسرهٔ العزیز جناب سیدنصرالله صاحب واسطی کے گھے۔ پس تشريب فرمابس اورحضورصلى التدعليه وآله وسلم فرمات ببن كدا مرست بنظي سبرنصرالتند بيربات جان نوا ورسمجيرلوكه سبدست اهتميص اعظم ميرا بي صحيح النسب فرزندسي - اس س ذرابعی شک دست برگی گنجایش نہیں ہے۔ اور تھا ری دختر نیک اختراسی کے مقدر میں ہے للبنداتم ابني صاحبزا دي كانكاح سيبث وتميص اعظم بي سير ورسب نصراللدوا سطي بيدار سروت نوانصول في ابنا نواب ابني امليه كواسين كفروالول كواسيفي عماتي بندول كوابين د وست احباب كوا ورقاضي الوالمكارم كوسه نايا ا در دمتفق الرائي ميوكر حضرت سيرشاه تمیص اعظم سے اپنی صاحبرادی کی شادی کرنے کا تہدیکرلیا۔ رسم) شادی خاند آبادی ارشاد کے مطابق سیدنصرالتدواسطی نے ماہ رجب المجب ع<u>صبہ ہجری کی گیار سپو</u>س تاریخ سنبچر منقتے کی رات کوا بنی صاحبزا دی کی شادی حضرت سيرتميص اعظم سے كردى ميدوا قعه كتأب ثمرات المفارس ميں منقول سے درستورك طابق، لے نمرات القدس لعل بیگ تعلی کی نصنیف ہے۔ اس کا ایک فلمی نسخہ میشنل میوزم کراجی پاکسنان میں محفوظ ہے۔ ركتب بصوت كے ان مخطوطات كى فېرست جوابھى ك شاكتے نہيں موستے بي ص مى اس كتاب كا پورانام نمرات القدس من نبوال الن

تمرات القدس كالك قلى نسخ سالاد حناك ميوزي حيررآ باو (اخرا) بي ب- -

جب حفرت سیرشا و قبیص اعظم کو گھریں ہے جایا گیا تو دائی نے غائبا تخلیمیں دیکھاکہ ہی بی عائث مساحبہ اپنے خاندان و قبیلیہ کے دستور کے مطابق زیور پہنے ہوئے ہیں آپ نے ان سے کہاکہ اس زیور کو اتار دوجو محض دنیا وی زیب وزینت ہے اور ستحقوں کو خیرات کرد و ۔
رکیونکہ اس زیور ہی سے مجھے د دنیا داری کی ) بوآتی لیے ۔ حضرت بی بی صاحبہ نے ارشاد کی تعمیل کی رزیور اتار دیا اور مستحقوں کو خیرات کر دیا ۔ گویا کہ بہمی بڑی نیک اور دفا دار فا دار فا تون تھیں (ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ شنے بھی ایسا ہی کیا تھاکہ حضور صلی الشخلیہ فاتون تھیں (ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ شنے بھی جو وہ ما تھوں میں پہنے ہوئے والم دسلم کے فرمانے سے سونے کے کنگن اتا ر دینے تھے جو وہ ما تھوں میں پہنے ہوئے مقدیں ۔ داری رہین )

اے جناب سبداظہ ارا حد گیلانی ایم اے نے د تذکرہ قمیص الاعظم ص۱۱) میں کتاب نوار فات حضرت شاہ قمیص فا دری کے حوالے سے بدلکھا ہے :۔

شادی کے بعد رخصتی کے وقت آپ نے سیدنصراللہ واسلی کی حویلی کی ڈریارمی پارکرنے سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ عائفہ سے فرمایا اس زبنت دنیا وی کے مظہر زیورات کو اٹارکر خدا کے راستے میں ستحقین میں تقیم کردو۔
لیکن کتاب خوار قات حضرت شاہ قمیص خادری دمی ۱۹ قر رکھکشن ) میں صرف اتناہے ،۔
جوں آل حضرت رااندرونِ محل برد تک د برسم برا دران و قبیلۂ خود بی بی عائفہ زبور داشت حضرت فرمود کہ ایں زبور اراکہ ) زمینت دنیا وی است ) دورکردہ مستعان فربور داشت حضرت فرمود کہ ایں زبور اراکہ ) زمینت دنیا وی است ) دورکردہ مستعان

اس میں نہ شادی کے بعد ہے نہ زخصتی کے دفت ہے اورنہ اس فیرمہذب طریق کار کا مذکورہ ہے کہ حویلی کی ڈیورٹ کو ۔۔۔ النم بزرگوں کی سیت کے حویلی کی ڈیورٹ کو ۔۔۔ النم بزرگوں کی سیت کو بگاٹر نا اور برنما بنانا بہت ہی معیوب ہے ۔معتقد نمااشخاص کی ایسی ہی نازیبا حرکات سے خانقا ہمیت ہدونِ ملامت ہے۔ طرفہ تربیہ کہ ان کے خدا در سیدہ مرشد شیخ و آفا سیدانورٹ یں نفیس انحسینی صاحب ہدونِ ملامت ہے۔ طرفہ تربیکہ ان کے خدا در سیدہ مرشد شیخ و آفا سیدانورٹ یں نفیس انحسینی صاحب ہدونِ ملامت ہے۔ طرفہ تربیکہ ان کے خدا در سیدہ مرشد شیخ و آفا سیدانورٹ یں نفیس انحسینی صاحب ہدونِ ملامت ہے۔ طرفہ تربیکہ ان کے خدا در سیدہ مرشد شیخ و آفا سیدانورٹ یں نفیس انحسینی سے در یا تی حاشیص فی آئیدہ پر

د دسرے دن کھانے کے دقت سیدنعراللہ داسطی آپ کو اپنے گھر لے گئے۔ دستزوان بجایا گیا رکھانالاکررکھاگیا) تو آپ نے بعنی حضرت سیدشاہ قمیص اعظرے نے اپنی قدیم عادت کے مطابق کھانے میں مانھ تو ڈالا مگر سربر اور موٹھ برمل کیا۔ رکیونکہ) جب سے سلطان نصیب شاہ کی

ربقنه مانشیه صفی گرنشته محترزر سبنے کے لیے اشارہ تک نہیں کیا ہے۔ بھرا لیسے برگزیرہ راہ آشناسے رہنہائی کی توقع اگر سراب راہ نہیں توکیا ہوسکتی ہے۔ کیاکسی ایسے شخص کو پیش لفظ لکھنے کاحق حاصل ہے جسے موضوع بر بوراعبور ندمبوا ورجوسطی لغز شوں سے بھی مجتنب ندرکھ سکے۔ کیا یہ سے ہے ہے ہے بوراعبور ندمبوا ورجوسطی لغز شوں سے بھی مجتنب ندرکھ سکے۔ کیا یہ سے جہا بھیلا ہموا

گھرمی ہے جانے کا مدعا ظاہرہے کہ حضرت قمیص اعظم کے باس غالبًا زنانی ربایش کے لائق مکان سنہیں تھا اسی لیے آپ شادی کے بعدر پیدنھرائٹہ واسطی ہی کے دولت کدہ پر فروکش رہتے تھے خوارقا میں سکھاہے ،۔ چوں کتخدائی شدہ بود بخانہ میرسیدنھرالٹہ سکونت داشتند رص ۲۳) اس سے ظاہرہے کہ آپ کی ربایش کے لیے سیدنھرالٹہ داسطی کی جوبلی ہی میں انتظام کر دیا گیا تھا ا در ربایش ہی کے لیے آپ کو جوبلی میں سے جوبلی میں سے جایا گیا تھا ا

له یہ بی بات کا بتنگر ہی ہے۔ جو عقیہ ت مندوں کی کارستانی ہوسکتی ہے بنور دونوش کی صلاحیت فطری امرہے ، عادت مندرہ توند رہے لیکن فراموش نہیں ہوسکتی ۔ فورات بدہ بی بی بوغ ہی سے شیخواری کرتا ہے ادر تلاش میں موغه ہی مارتا ہے ۔ اصل یہ ہے کہ شالی مہند میں اور بنگالہ دیش میں چا ول نوری کے اسلوب میں قدر سے اشیار ہے ۔ شالی مہند میں انگلیوں کے اسلوب میں قدر سے کھاتے ہیں اور نبگالہ دیش کے رہنے دانے اکثر کمچھ اس طرح کھاتے ہیں کہ بادی النظر میں ایسالگتا ہے کہ جیسے مٹھی معر بھرکے کھا کے رہنے دانے اکثر کمچھ اس طرح کھاتے ہیں کہ بادی النظر میں ایسالگتا ہے کہ جیسے مٹھی معر بھرکے کھا دہے ہیں ۔ اتنی سی بات کو افسانہ بنا دیا ہے جو ہرگز دہ ہی جاتے ہیں ۔ اتنی سی بات کوا فسانہ بنا دیا ہے جو ہرگز در کھا ہے۔

کیجرمبس بے جا دکوٹھری) سے نکلے بھی مدت مدیدگزر کھی ناسی دوران میں عراق دعرب کی بھی آپ نے سیاحت فرمائی تھی تعجب ہے کہ کہیں بھی شعور بیدار نہیں میواد یا فی حاشہ صفحہ آپندہ ہیرے

ں ای زمین میں دھنسی تھی ا درآب کو تھری میں بندم ہو گئے تھے ا در کو تھری کا در دازہ مٹی سے بند كرا ديا بخاتو آب نے كھانا بينا جيوڙ ديا بھاا دريہ بحول گئے تھے كہ كھاناكس طرح كھايا جاتا ہے۔ جب سیدنعرالتدواسطی نے رہے کھے دیکھاتو) آب کے خادموں سے کھانے کی اسس سبینت کے متعلق در بافت حال کیا آپ کے خادم فینے عنمیہ نے اور شیخ گدائی نے اور دوسر ساتھیوں نے بورا ما جرا سنایا کہ حضرت تاج الدین قادری وکوخواب میں بنگالہ جانے کی برایت ہوتی وہ ، بنگالہ آئے اور انھوں نے اپنے صاحبزا دے سیرابوالحیات کی شادی سلطان نبگالہ نتیا ہ حسین کی لڑکی سے کی اور ان مخترمہ سے تین لڑ کے بہوئے۔اور حضرت سیرٹ ہ فہیں اعظم کی ندا دی ان کے ماموں نصیب نداہ کی لڑکی سے مہدئی بھے نصیب ہ کی توکی کا زمین میں دھنسنا۔ دکو تھری میں بیٹھے کے ) کو تھری کے دروازے کو بند کرالینادکو تھر<sup>ی</sup> سے نکلنا) اور ہندوستان کی طرف جلے جانا اور دریا میں ہفت سیفی کے علی میں شنول ربنا۔ اس سے فارغ برسنے کے بعد اسماتے الی کے برصف میں مشغول ربنا وبعد اندال ج بیت التدکوجانا مجربندا د شریف جانا اور جربزرگوار حضرت بیران بردمستگیر مى الدين سيدعبدالقا درجيلاني فدس التدسرة العزيزيت ياني مجالونا ملنا بعدازال مهند دستنان آنا۔ اجمیر شریف جانا اور بارگاہ خواجۂ بزرگ خواجمعین الدین حسن سنجری قدس التدسرهٔ العزيز مي دستارملنا ا درآب كامعندرت كرنا وغيره وغيره سب تحجيبان كيا وا وربه بھی بیان کیا کہ ،حضرت سے ترقمیصِ اعظم حب ملک عرب سے اور مشرقی و نور بی) ملک سے اجمیر شریف وار د بروئے توبہت سے اسرار وانوار متحلی مرسے اور ولایت کی علامات وكرامات ا درز مدوتقوى كي بيمثل خوبيال مشابر يمن أئين جومعزة بدبيضاء کی مثل جلوده گرتھیں۔ اور ان شہروں کے رسبنے دایے اکثرو بیشتر آپ کی عدمت میں حاضر ہو برك فيضياب مردت رهي على كآب برا و دملى سادهوره تشريف لات رحض ت

ربقيه ما شيمى فحه گذشته

ما نشاء الله ميه طرفه ترسعيه مير ب منزديك ميها فراط عقيدت كا اور نا فهمى كانمره بسيد قلم كار كى ذمه درادى بيرب كرجب اليمى كتصبال معائل مهون نوسليفه بسيرا عني سلجها كمرى م آكے بڑھائے۔

نصرالتدد اسطى نعيبه واقعات سنة توانعين كامل اطمينان ماصل مدار

رمن ابرا المناه اختیار کرنے کے کیج دنوں بعد ہا دیا اسکورہ بہنی اورسکونت اختیار کرنے کے کیج دنوں بعد ہا دیا بادشاہ نشکر جرار ہے کردلایت رکابل اسے ہندوسنان بہنیا۔ اس کے نشکر میں بہت سے تجربہ کارا ورنامی گرامی امیر بھی تھے۔ جوشہر یا جو دیبات راستے میں بڑتا اسے نوشتے اور دیاں کے رہنے والوں کو قتل کرنے یا قیدی بناتے آگے بڑھے چا آتے تھے۔ سہرند بہنچ (سہرندمیں سکن در سوری سے سخت مفالم ہو)

کے طہراں دین باہر ہا دشاہ کے انتقال کے بعداس کا بڑا بیٹا نصیراں دیں ہاہوں سیافیتہ میں ما دشاہ بنااورملک کی تو سیع میں مشغول ہوگیا۔ جونبور فتے کمہ لینے کے بعد گجرات کی مہم میں مشغول ہوا تو نسبر شاہ سور مشرقی اضلاع كوفتح كرسف كے بعد تبرایوں سے نبرد آزما میوا۔ ٹیابوں شكست محماكر البہ ہے ہم ابران جلاگیا اور شاہ ابران طیما سب سے مدر کے کرم<mark>ا ہو</mark> ہے میں دویارہ میندوستان آبا۔ بنجاب کے علاقے کو فتح کرتا ہوا سہرند بہنجا۔ سکنڈرسور جواس وقت ہندوستان کا با دنساہ تھاا درجس کی حکومت دریائے الک سے گنگا کے د بانے نک تھی۔ اس نے سپرندیں تہا ہوں۔ سے متفائلہ کیا سخت رن پڑا۔کشتوں کے بیشتے لگ گتے ہما ہوں ی فتح مہونی اورسکندر میں شکست کھا کرکوہ شوالک کی طرب جلاگیا۔ ٹھابوں نے امبرالامرا بیرم خاں کو ا در شہزا دہ اکبرکوسکندرستور کے تعاقب میں بھیجا۔ سکندرسور مشسرتی ممالک کی طرب بھاگ گیا۔ تم ایوں سهرندس مراه شاه آبا دربلی روانه موا. دبلی بهن کرتخت شامی برجلوس کیا اور آگرے کو بھی فتح کرفیاتھے مہینے ہی مرسے تھے کہ شیرمنڈل دمیانا قلعہ دملی ، سے اترر با تفاکہ بیریجسلا ا در بیجے آبڑا جو تھے دن الربیجالاد سلام هم کودفات پائی۔ از بام اوختا و تاریخ و فات مشہور سے۔مقبرہ میمایوں دہلی نہابیت عالیشان اور 655ء لائت دیدهمارت ہے۔مقبرے کے خمال مشرقی گوشے میں صرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کاربایشی مكان <u>بے۔ جسے چلە كېنتے ہ</u>ي ا درجنوب مغربي گوشے ميں عمارت عرب سرائے ہے جو تہما يوں با د شاہ كى المبيه مريم زمانی نواب حبيره بانوعرف حاجی بيگم نے ۱۹۹۹ ميں تعميرائي تھی۔ مدرسة قائم کيا تھاا ورعرب شرف ، ونصلاكواس مين آبادكيا تفايه

المصريد مشهورشهرم و حكام صوبه كاصرات ين مي راهم و باقي مانسي صفحه أينده يرى

سہرندکے گردونواح میں حضرت فیمیں اعظم کے بہت سے مریدوعفید تمندیمی رہتے تھے۔ان پر بھی مصببت آئی۔ بہت سے مادے گئے اور بہت سے قیدی بنالیے گئے جنمیں ہمایوں بادشاہ کے سپاہی دہلی نے جار ہے تھے۔ نواجی سہرند کے عرب ومسکین آدمی جو حضرت فیمیں اعظم کے معتقد و مرید تھے آپ کی خدمت میں فریاد سے کر آئے۔ آپ نے ان کی فریاد سنی تو آپ مون اللہ کے بھروسے پر مہمایوں بادشاہ کے لئکر کی طوف روانہ ہموئے اور قصبہ شاہ آبادی مراستے ہی میں ہمایوں بادشاہ سے ملافات کی اور مہمایوں بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ ابندی قدیوں کو چوڑ دیجے۔ بادشاہ نے امیر الامرابیرم فحال کی طرف دیکھا رکویا کہ دریا فت کیا کہ یہ دروائی

ربقه به حائشیه صغی گرشته به بیر مقام سافه هوره ا در انباله سے جانب غرب دشال ہے۔ تاریخ مبارک شاہی کا مصنف بحلی سہرندی بھی بہیں کا بہینے والانفار حفرت مجد دالعن ثانی ثیخ احد سربیندی فدس اللہ سراات کا مزار برانوار بھی سہرند سی میں سیے ادر مرجع خلائق ہے۔ ۲۷ مفوکو عرس ہوتا ہے ادر مبند دہاک کے عقیدت مند بحثرت شریک مہوتے ہیں۔ حضرت مجد دالعن ثانی حضرت بابا فرید گنج شکرت کے حقیقی چھا کیا والا دِ باک نبا دسے ہیں۔ سہرند میں بھی بعض انبیاء کی مزارات ہیں یمکن ہے کہ بیر بھی انبیائے بنی اسرائیل ہی میں سے میول ۔

اے شاہ آباد۔ شاہراہ اعظم دجی ٹی روڈی پروا قعہ ہے جو ساڈھورہ سے جنوب مغرب کی طون ہم میں تقریبًا دہ کیلومٹری کے کا رضا نے ہیں۔ آئر ہل تقریبًا دہ کیلومٹری کے کا رضا نے ہیں۔ آئر ہل ہیں۔ رہیو سے اسٹیشن اورس اسٹیٹر سے ۔ مسجدا ورمزارات بھی ہیں مویشیوں کی منڈی بھی گئی ہے۔ اب مسلمان ہرائے نام ہیں۔ صفرت تمیص اعظم کی اولا دیا کی نہاد میں سے بعض بزرگوں کے مزار بھی ہیں۔ حض میں سے ایک کا نام نامی ہیرجی سید علی احد ہے۔ ان کی اولا در سیالوٹ یا کستان میں ہے۔ حض میں سے ایک کا نام نامی ہیرجی سید علی احد ہے۔ ان کی اولا در سیالوٹ یا کستان میں ہے۔ کلے امیرالامرا نواب بیرم خاں خان خان ان بڑا بہا در خلع شمان بڑا مدتبرا ور مجالی اور میں ان بڑا ہوں بادشا ہی دور اور میا اور میں میں ماہر تھا۔ ہندوستان کی فتو حات اکثر اس کی حسن تدریم خان می نے کا روبار کی دون کے بعد جب اکبر بادشاہ تخت نشین سوا تو بہت ہی کم عمر تھا اس سے بیرم خان می نے کا روبار سلطنت کو سنجا ہے رکھا اور حکومت بر حجاگیا تھا۔ اکبر بادشاہ نے دیا قی حاشہ صفح آ بیدہ بری

کیا کہہ رہے ہیں، امیرالامرا ہیرم نصال نے با دشاہ سے کہا کہ می**درو**یش ہیں ادر بہ کہتے ہیں کہندی ندیو کوچپور دیجے۔ دہیم حال کہدچکاتو )آب نے بادشاہ ٹھایوں سے مخاطب ہو کرریمی کہاکہ آپ كونجيها دسب كرآب نے درياكوعبوركرتے وفت بم مشوره كركے الله تعالى سے كيا عبركيا تها بي توعبدكيا تفاكرسي كو قيدن كردك اورآپ كابه عبدبارگاه زورا دندي مي مقبول مجی مہوا تھا۔ شاید کہ بیاعبد آپ نے فراموش کر دیا۔ بیرمات مسنتے ہی ہماہوں با دشاہ گھوڑے سے اُتریزا اور اوب داحترام کے ساتھ مُلا فات کی ۔ آپ نے ملاقات کے دوران بھی بی فرمایا که مهند دستنان کے قیدیوں کو جبوڑ دریمیں اور تھاری اولاد کو دہلی کی با دشاہی مبارک مرد واقعه به تفاكه ثبايون با درخ الاسف الميرالامرانواب بيرم نمان سے مشوره كركے به طفكها تفاكه أكراس مرتنبه مبندوستان كي فتح نصيب مردى توهم مخالف مبندوستانيون كو ظيرتهين كرب کے۔ بیمشورہ در میا کنارے کیا تھا اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کر کے عہر رہمی کیا تھا۔ مگر فتحیا بی کے دوران فراموش ہوگیا تھا اور یا دسپیں رہاتھا۔ مہایوں بادشاہ نے اعتراب کیاا در کہاکہ حضرت قمیصِ اعظم نے بھولا عبر یا د دلایا تویا د آیا۔اس نے فیدیوں کو چھوٹردیا ا وروه سب اینے اپنے وطن اور اپنے اپنے گھر جلے گئے۔ امیرالامرا نواب بیرم نمال اسس واقعه سے متا شرموا ادر آب سے بیون مرکبا۔

دسیرانماخرین› ۔۔۔ نواب عبرالرحیم خان خاناں اسی سیرم خان کا میٹا تھا جو ہیں ہی فیاض تھا اور مہندی اور فارسی کا باکمال شاعر تھا۔جس کے نام دکام کو حیات جا دید حاصل ہے یہ

رستا قلم سے نام قیامت تلک ہے ذرق اولا دسے توسیری دونشت جارشت عاصب بی اے عبدالرحیم خانخانال کا مقبرہ دہلی میں مشہور ہے۔ ان کی اولادسے عکیم زام عرفی بیک عماحب بی اے کرائی پاکستان میں ان کی وضعدا دبا اضلاق خریون انطبع اور متواضع ہیں۔ ان کے کرائی پاکستان میں ایسے در میں بڑے وضعدا دبا اضلاق خریون انطبع اور متواضع ہیں۔ ان کے صاحب آدر اکر میں کی صاحب می بہت ہی لائق وفائق ہیں۔ اے اصل فارسی کتاب میں دباقی صاحب می بہت ہی لائق وفائق ہیں۔ اے اصل فارسی کتاب میں دباقی صاحب می بہت ہی لائق وفائق ہیں۔ اے اصل فارسی کتاب میں دباقی صاحب می بہت ہی لائق وفائق ہیں۔ اے اصل فارسی کتاب میں دباقی صاحب می بہت ہی لائق وفائق ہیں۔ او اصل فارسی کتاب میں دباقی صاحب اور میں است ہی لائق وفائق ہیں۔ اور اصاحب اور درائی میں دباقی صاحب اور درائی میں میں میں میں دباقی صاحب اور درائی میں دباقی میں دباقی میں میں دباقی صاحب اور درائی میں دباقی دباقی میں دباقی میں دباقی میں دباقی میں دباقی میں دباقی میں دب

مهایوں بادشاہ نے حضرت قمیم باعظم سے یہ دریا فت کیاکہ اے بزرگوار آآپ کہاں ہے ہیں؟
آپ نے فربایاکہ میں قصبہ ساڈھورہ میں رہنا ہوں۔ مہایوں بادشاہ نے کہا چھا توہیں نے آپ کی خانقاہ کے درویشوں کے مصارف کے لیے قصبہ ساڈھورہ آپ کی ندرکیا آپ نے قبول ہیں کہا ورکم ہاکہ درویش متوکل ہیں واگران کے لیے قصبہ ساڈھورہ قبول کر لیا تو وہ متوکل نہ دہیں گے بلکہ زمین دارو جاگر دار سرمایہ دار بن کے رہ جائیں گے اور توکل کی برکت سے محروم ہوجائیں گے ، اس کے بعد آپ نے تہا یوں بادشاہ کورخصت کیا۔ بادشاہ ہمایوں دہلی ہوئے کہ بایوں بادشاہ کورخصت کیا۔ بادشاہ ہمایوں میراکہ جا بول کی دورونی میں ہوا۔ اور اس کی بادشاہ موا۔ حضرت تمیوں بادشاہ موا۔ حضرت تمیوں اعظم داس میرمت خلق سے بنی قیدیوں کی رائی کی نصد مت سے فارخ حضرت تمیوں اعظم داس میرمت خلق سے بینی قیدیوں کی رائی کی نصد مت سے فارخ

ہونے کے بعد قرب دجواری خدمت خلق ابخام دیتے ہوئے ) ساڈھورہ پہنچے ا در حضرت تصرالترواسطی کے دولت کدہ برقیام پذیر مرت کیونکہ شادی کے بعدسے آپ ان ہی سے ہاں رسن لگے تھے۔ آب نے مفت سبنی کے علی سے فارغ مونے کے بعد چرمی اباس بہنا بھی چھور دیا بھاا در سفید نباس <u>بہننے لگے تھے</u>ا در کھانا بھی اسی طرح کھانے <u>لگے تھے</u>جس طرح سب کھاتے ہیں والبتہ کھانے کی بعض چنریں جو چیجے سے کھائی جاتی ہیں آپ انھیں بھی انگلیوں ہی سے کھاتے ستھے مگراب انھیں بھی ) چیجے سے کھانے لگے ستھے کیجی ایک ددسپرشاہی دکذا ؟) بھی کھاتے تھے۔ ردم) آنارولادت البلين كانمل استقرار بابار ولادت كى سماعت قرب بموتى جاربى تقى البدين بى عائشة كے شكم مِن شدرية بكليث بيونى تو دايہ كوبلا باراس نے دیکھا بھالا۔ مگر نکلیف کی کوئی وجہ تعین نہ کرسکی۔ وہ حضرت تمیصِ اعظم کی صدمت میں حاصر ہونی اور کیفیت بیان کی کہ بی بی عائشہ کے شکم مبارک میں بہت ہی تکلیف ہے اور دج سمجوں نہیں آتی ہے آپ دعا فرمائیں کہ اس تکلیف سے جلد جیٹا کارہ نصیب ہمو۔ آپ نے فرمایا بٹ ارب خدادندی سے اور حضرت بنی کریم صلی الله علیه واله وسلم اور حضرت علی مرتضی کرم الله وجهداور حضرت سیدعبدالقا در جبلانی فدس الله رسره العزمز اور بهائی محد داکرالقا دری کی بشارات سے بیروا صحیب کدبی بی عائث کے بطن مبارک سے نٹر کا بیدا موگا جو ما در زا در بی مرکا ریہ تعبى بدايت ملى سيه كداس كانام متمدر كهنا ربير بچينين سال بعدبيدا بهو گاكه جب وه قرآن بإك حفظ کرنے گا۔ جب بیزیجہ بیدا ہوگا تو دہ تکلیف جو بی بی عائشہ کے شکیم مبارک میں اب معجدہ بالكل جاتى يسبير كى اورسب بى بربيه حقيقت روشن مروجات كى ـ

۱۲۷) ولادت باسعادت مرت مرت باسعادت المرت ادر ۲۹ شعبان الكرم كوفرزند ارجند تولد

منعلق به فرمایا ہے کہ آنچہ در دعقل را گنجایش مذبا شدر آس کرامت است د فوائد الفواد ص > کرامت کے منعلق به فرمایا ہے کہ آنچہ در دعقل را گنجایش مذبا شدر آس کرامت است د فوائد الفواد ص > کرامت وہی ہے حس میں عقل کو دخل نہ مورج نکہ بہصورت حال مافوق العقل ہے اس کے سواا در کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کرامت ہی ہے۔

ہوئے اور بی بی عائث یمی صحت یاب مہوکتیں ۔ بشارت و ہدایت کی روشنی میں محدنام رکھا جوب پدشاه محد قا دری مشهر رسوا - انفاقا ۲۹ رشعبان المعظم کی رات کو گهراا برطاری تھا بچاند نظرنہیں آیا علی الصباح ہی شہر کے سب مسلمان حصرت قمیص اعظم کی فعرمت میں حاضر بردیے اورروبت بلال كے متعلق دریا فت كيا تواپ نے فرمایا مجہ سے كیا دریا فت كہتے ہوا ہے نواسے سیرٹاہ میرسے دریا فت کر وجو کل سی تولدم واسبے۔ اگراج دور منہیں بیاتورداد ہے اگر بیا ہے توروز و نہیں ہے۔ لہٰذا دایہ کو اندر سے بلایا اور اس سے معلومات کی توانس نے بنایا کہ صاحبرادے نے آج دور صنہیں بیاہے رقر بنے سے بسب نے سمجولیا کہ آج کا روزه سے۔ اورسے نے دنفلی ، روزه رکھا۔ بورے رمضان بی کیفیت مشا ہوے میں آتی رہی کہ برنور دارایام شبرخواری میں صرف رات کو دور صبیتے تھے۔ دن کو مہیں متے تھے۔ رکیو*ں نہیں و*لیٰ ما *درزا دیھے* )

ر در من المساد عبد الرحم الرسيد عبدالرسيد عبدالرسول شهيداك مزادات بي

لے رویب ہلال کے ایسے ہی واقعات بعض اوراولیا واللہ سے بھی منسوب ہیں ۔حضرت بابا فرید کیج شکر سے بھی نمسوب ہے۔ نظا ہر ہے کہ نوز انکرہ بچہ کا کوئی عمل دلیل شرعی تو قرار پاتا نہیں لیکن انسان کی فطرت میں اموزعیب بیر کے جب کا جذب بنیاں ہے وہی آما دہ تجسس وتلاش کرتا ہے اورجب تلاش کرنے والوں کونوزا مکرہ دیجے کے متعلق بداطلاع ملتی میرتوده متانز مروتے بیں اورآما دہ عمل بھی موجانے ہیں. مگراس جذباتی والہانکیفیت كانعلى مسائل شريع سے دره برابر مى نہيں ہے للذااس باب ميں مسائل شريعه كى روشنى مين فتوى صاور كرنا خلا بعقل ب خام رب كاروبت كانعلق چئم ظام رسے سے امور دہبی سے نہیں ہے جوابسی صورت مي روزه ريحتين ده نفلي روزه ريحتين.

اے شہرائے ملندی ساڈھورہ سے شال مغرب میں کوئی باغ چھے کیلومٹیر کے فاصلے پر گانو تھسکائن سبے۔ جوناراتن گراھ کی تحصیل میں ہے و دمزار میں جو پہاڑی کے ایک بلند شیلے پرمیں ۔ ان میں سے ایک کانام عبدالكريم بهادردوسر الا كانام عبدالرحيم بهتيسرامزا رفيسكا كادل وباقى ماشيه صفية أينده بير

جوساڑ صورہ کے قرب وجوارس کے رہنے والے تھے۔ادراس علاقے میں شہرائے بلندی کے نام سے شہور ہیں حضرت قمیص اعظم ان شہراء کی زیارت کوجاتے توجو تیاں بہن کرنہیں جائے بلکہ ننگے یا نو جائے آئے تھے ۔ رآپ کے ایک مخلص ) شیخ عبرالمومن نے جنویں آپ زیرہیر کبنے تھے آپ کا بیمل دیکھا تو آپ سے عرض کیا کہ شہردائے بلندی کے مزارات بہال سے چارکوس کے فاصلے برہیں آب ننگے یا نو۔انگلیوں کے بل دہاں آتے جاتے ہیں۔ بہتو بہت تكلیف ده ہے۔ آب نے كہاكہ جب میں آیندہ شبررائے بلندی کے مزارات برجاؤں تو مجھے بہ بات یا دولانا۔ للبنداجب آپ اس کے بعد شیدائے باندی کے مزارات برجانے سلط تو شے عبرالمومن دنده شبر) في بيات آپ كوياددلائي-آپ نے شيخ عبرالمون سے كہا جا قد نازہ وضوكركے آؤ۔جب وہ نازہ وضوكركے آئے تواپ نے اپنی انگلی ان كے ما تھاس دى وه انگلی پیرسے بیرسے ساتھ ساتھ بھے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ساڈھورہ سے بہاڑتک شہراکی لاشیں ہی لاشیں ہیں جوایک د دسرے پر بھی بڑی میں اور آنے جانے دانے ان کے سرم اوران کے سینے پر اور ان کے جب میر بیرر کھ رکھ کے آتے جاتے ہیں۔جب حضرت میمیا علم ا پنے جرے میں وابیں آئے توشیخ عبرالمومن دندہ شیر، سے کہا۔ دیکھ لیاتم نے۔ میں اس کے سنگے بانووں آتا جاتا موں میرے لیے بی بے ادبی بہت سے کہ ان پربیرر کھ کر گزرتاموں۔ (۲۸) برا درسیتی سیدعیدال اسیدعبدالشد حضرت قمیص اعظیم کے برادرنسبتی اسانے النفي جواكبربا دشاه كي نوج من ملازم بريس تقي اس نشکرکوامیه زلامرا نواب ببیرم خان ای خانجانان کی سربراہی دکمان ، میں دکن تحییجاگیا دسید عبداللد بھی اس کشکر کے ساتھ گئے بہلشکر کچیر دنوں دکن میں مقیم ربا پیراس کشکر \_نے وبقيه حاشيه صغي گرمشت ايك بهاوي برسم بوسط زمين سع بن تيوف كي بلندي برسم ان بزرگ كانام عبداترسول م جوزا ترین حضرت قمیص اعظم کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں وہ شہرائے بلندی کے مزارات پر بھی حاضری دیتے ہیں۔ تیجیق تہیں ہوسکا کہ بیحضرات کس عہدمیں تنہید مردے اورکسی جنگ میں شہید مردے باکسی متعصب حکمراں نے انفیں تنہید کرادیا تفا۔حضرت قمبیس اعظم محموض کے موقع پر زائرین شہداء بلندی کے باں بھی حاضری دیتے ہیں فاتحہ کے لیے کھیے لیجی جاتے ہیں۔ فاتحہ دیسے کرایصال تواب کرتے اورنفسیم کر دیستے ہیں۔ قلعد بربان بوربر حماد کیا۔ بہت سخت برن براحتی که شاہی اشکر محاصرے میں گھرگیا۔ دخالف انشکر نے چاروں طرف سے ایسا گھیر لیا کہ رسد کا بہنچنا بھی نامکن بہوگیا۔ موت ہی موت نظر آتی تی ) اس قت سیدعبد اللہ کو یا د آیا کہ جب وہ حضرت قمیص اعظر سے ملا فات کرنے اور دخصت بور نے گئے مندے تو حضرت والانے فرما یا تفاکہ جبال کہیں بھی کوئی مشکل میش آئے تو نم مجوفق کو یا دکر لینا یہ بات یا د آتے ہی سیدعبد اللہ نے کہا مسلم المست الاعظم مدد کر مدنے کہا میں المست المست الاعظم دفت امکا داست بسید اللہ نے اور ان کی بہت ہی سیدعبد اللہ نے میں الماض میں وئی اور اس جا بہنے اور ان کی بہت ہی مدد فرمائی حتی کہ سیدعبر اللہ نے جا ان خلاص میں وئی اور اس کر فتے و نصرت نصیب ہوئی۔ سیدعبر اللہ نے میں اللہ کی جا ان خلاص میں فا ور اس کر فتے و نصرت نصیب ہوئی۔

سید عبدالته تونطاصی پاکرانی انتظام با بہنج مگر جبد هردکشار خبیران کا مبدال جنگ بهی میں بڑارہ گیا دہ حضرت قمیص اعظام اٹھا لائے اور ساٹر ھورہ لاکر سید عبدالتّدی بهشیرہ صاحبہ کے سپردکیا اور فرمایا کہ اپنے تھائی کے اس جمده (کٹاروخنجر) کومحفوظ دکھو۔

رجب وہ آجائیں توانیس رے دینا،

اس دا قعد کے سال محرب بعد الله ملازمت سے دستہ دار موکر ساڈھولے کے نوحفرت قمیص اغلم کی نور مرت میں ما طری کی سعا دت ما عمل کی اور اپنی بہن صاحب سے بھی ملے۔ اور ان سے بڑائی کے حالات بھی بیان کیے۔ ان کی بہن نے وہ جمر ہورکٹار خبی رائی سے بی ملے۔ اور ان سے بڑائی کے حالات بھی بیان کیے۔ ان کی بہن نے وہ جمر ہورکٹار نخبی ان کی بہن نے وہ جمر ہورکٹار تخبی اسی دن حضرت والانے بیجر مرم میرے سپر دکیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب سے برعبداللہ تعمل اسی دن حضرت والانے بیجر مرم میرے سپر دکیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب سے معرف براللہ تعمل حضرت بھی تھے۔ ان کی معرفر میو کے ایک معرفر میو کی معرفر میو کے ایک معرفر میو کی معرفر میں کے دکن معرفر میں کے ایک معرفر میو کے دکن معرب ان کی کا انتقال موا۔ ان کا مزاد گر انواز فلد آباد میں سے۔ ان بی کے ایک مربد صلاح الدین نے بہ شہر آباد کہا تھا ور اپنے بیر ومرشد کے نام بربر بان پوراس کانام رکھا تھا جو آبادا ور فرون شہر ہے۔ لاے بعض کو یہ بدگائی بوسکتی ہے کہ مدد تو دباتی حاشیہ صفح آبندہ بربر بربان پوراس کانام رکھا تھا جو آبادا ور

رن بڑا نھا اس سخت منگاہ کے دقت جیسے ہمیں نے یاد کیا۔ پلک جھپکاتے ہی آپ بہنچ ادرایسی مدد فرمائی کہ ان خطرناک حالات سے مجھے چھٹکارہ نصیب ہوگیا۔ میری جان بچی ادراشکر کو بنتج دنطت حاصل بہوئی۔

روم) کو بہتان سرمور انقل ہے کہ ۱۹۹ میری آپ دائی مرید دار سمیت) سرمور کے دوم میں آپ دائی مرید دار سمیت) سرمور کے اور بہت ان کی بلندی پر نامن واقعہ ہے جونامن کی جونی مشہور ہے۔ اس قلمہ کو ہ برعلہ بانگل ہی نایاب ہے اور بہت ہی کم دستیاب ہوتا ہے۔ کہمی ایک سیرکھی دوسیر دکیلو، کھی اس سے بھی کم سو کھا آٹا دستیاب کم دستیاب ہوتا ہے۔ کبھی ایک سیرکھی دوسیر دکیلو، کبھی اس سے بھی کم سو کھا آٹا دستیاب

ربغیہ مانشیصنی گزشتہ الشرباک ہی سے مانگنی جا ہے۔ نیرالشد سے مدد مانگنی شرک ہے۔ وہ بعول جاتے ہیں کہ رات دن ہی ڈونڈی بٹتی رہتی ہے۔ اندھے مختاج کی مدد کرد نا دارطلباء کی مدد کرد اسلامی مدرسے کی مدد کرد - بہ کیا ہے ہو یہ بیٹی رہتی ہے۔ اندھے مختاج کی مدد کرد نے دارطلباء کی مدد کرد اسلامی مدرسے کی مدد اسے ہوائی اسلوب ہے اس نے بیان ہے ۔ وہ جس سے کام بینا چا ہنا ہے اس سے کام نے لیتا ہے۔ اس نے ابابلوں سے دہ کام بے لیا اس سے کام نے لیتا ہے۔ اس نے ابابلوں سے دہ کام بے لیا ہویا در میں جویا دگا رزیانہ ہے دہ نیت اور دلی ارا دوں سے بھی واقعت ہے۔ وہ نوب جانتا ہے کہ طلب ایداد میں شرک کاشا تب بھی نہیں ہے وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو مطلع فریاتا ورانھیں مدد کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ مولانا ردم شنے بحافرہا یا ہے۔

اوليا، راست قدرت الألا تيرجب منه بازگر داند زراه

سله سرور. سرسبروشا داب بباش علاقد سے رجوایک ضلع براس کاصدر مقام نامین ہے جو بہا ملک جو ٹی پرآ) دہ ہے سا دھورہ سے شمال میں بر کیلومطرک فاصلے پریہ علاقہ ہے ۔ بہت الا علاقہ ہونے کی وجہ سے غلہ کی بیدا واربرائے نام ہی ہے ۔ نامین کی فوٹ ری بہت مشہور ہے جس می لوسے کا سامان بنایا جا آسے مثلاً باون وست اور کیبوں نالے کی شینیں وغیرہ سطے زمین سے بہاڑ کی چوٹی کے بہت صاف سے مارک ہے ۔ بسوں کی آمدور فت بھی ہے۔ مسلمان بھی تعداد میں آباد ہی سطح زمین سے جوٹی کی باندی سطرک ہے ۔ بسوں کی آمدور فت بھی ہے۔ مسلمان بھی تعداد میں آباد ہی سطح زمین سے جوٹی کی باندی سطرک ہے۔ بسوں کی آمدور فت بھی ہے۔ مسلمان بھی تعداد میں آباد ہیں سطح زمین سے جوٹی کی باندی بھر بیان اور اور فرا ہے۔

موناتها. در دسش وه آثاآپ کی ندمت میں بیش کرتے تو آپ فرماتے روٹی پکاکرلائی بین سودرونش آپ کی ندمت میں حاضر تھے۔ جب اس آٹے کی روٹی پکاکرلائی جاتی تو آپ فرماتے کرسب ہی کوبرابر تقسیم کر دوا در اتنی ہی میرے لیے لیے آؤ للنداآپ کے روبر دنین سوافرا دمیں برابر سرابر روٹی تقسیم کر دی جاتی ۔ سب کھانے یسب کابیط بھرہ! آبا درسب ہی سیر ہوجاتے۔ اسی طرح دوآیک برس گزرے اور آب وہاں عبادت در یا ضب میں مشغول رسید۔

ربو) حاتم بیگ تاجم ایک دن حفرت قمیص اعظرا این جرین تشریف فرماتھ جام معلی حال ماتم بیگ تاجم این سط منار اخفا - دیمناکیا ہے کہ آپ کے کیا ہے جوآب بینے بوسے سخھ پانی سے تربتریں اور یا نی شہر بھی رہا ہے ۔ جام نے حضرت والاسے دریافت کیا کہ بہ کیا ماجرا ہے کہ بیریس مبارک یا فی سے تربتر ہے ۔ آپ نے فرمایا ہے ماجرا را فردر ویشاں سے تعلق می دریا ہی مناسب نہیں ہے ، جب مجام نے بہت ہی اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ حاتم بیگ تاجر میراایک مربع ہے ۔ اس نے حام نے بہت ہی اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ حاتم بیگ تاجر میراایک مربع ہے ۔ اس نے مال تجارت جہازیں لدوایا جہاز و دریا کے کنار سے سے چالی دبیج ، دریا میں بہنچا ہی تھاکہ علی میگ نے محفود میں ہوا ۔ دریا میں بہنچا ہی تھاکہ سے میرے سے داقت بہوا ۔ دریا میں بہنچا اور اس کے جہاز کو بھٹور سے نکالا ۔ اسی سبب سے میرے کی رب یا فی میں بھریگ گئے ہیں ۔ ومیں نے بدراز تھیں بتا دیا ہے لیکن ، تم کسی کورند بتانا ور دند تم دروا نے یا کل بہرجا ذرکے۔

بخوبی نظرآنے لگا (درندگر داب میں ایسا بھنساتھا کہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا تھا۔) داس بازی طفال صفرت قمیص اعظم کے دونوں صاحبزا دے سیدشاہ محد قادری

ادرسیدشاه ابوالمکارم قادر نیج بی تف ادر بردونوں اپنے والد برکو ارصفرت قمیمی اعظم کے ردبردونوں رہے تھے ادر آپ دیکھ دیے تھے بھوڑی دیر بعد حضرت والا اٹھ تھڑے ہوئے صاحبزا دے ادر بھی زدر آ زمائی کرنے ملکے بھرآپ نے دونوں کوالگ الگ کردیا۔ آپ بہت بی خوش ادر مسرور تھے۔ دید کیفیت دیکھ کی ضادموں نے دونوں کوالگ الگ کردیا۔ آپ بہت بی خوش ادر مسرور تھے۔ دید کیفیت دیکھ کی فادموں نے عرض کیا کہ میں بہری سمجے سکے کہ آپ کے اس قدر نوش دمسر در برونے کا سبب کیا ہے داس میں ضرور کوئی نہ کوئی جھید ہے ) براہ کرم اس سے بھی کا گاہ فرائیے۔ سبب کیا ہے داس میں ضرور کوئی نہ کوئی جھید ہے ) براہ کرم اس سے بھی کا گاہ فرائیے۔ آپ نے ان دونوں بچوں کوانسانی کال کے مرتد برفائز کرما دیا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اولیاء اولین و آخرین کی مقدس ارواح یہ تما شاد بکھنے تے فرما دیا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اولیاء اولین و آخرین کی مقدس ارواح یہ تما شاد بکھنے تے نے نظریف فرما تھیں دمیرے مسرور و خوش نود ہونے کا سبب بہی دونوں اموریں ک

ر حاسمه)

در کرنوارقات در کرامات کے بعد حضرت قمیص اعظم کی اولا در دراولاد

سے اسمائے گرامی ہیں اور بہت سے ہیں جوافراد نماندان ہی کمرے لیے مفیر ہوسکتے

ہیں۔عام ناظرین کے لیے محبور بادہ سود مند نہیں اس لیے انھیں شامل نہیں کہ اگرا ہے۔

ترقيمة كتاب نوارقات حضرت شاه قميص قادري به

تمت تمام شدبتاریخ بنج شهردی البجرس البطیس اکبرنیاه روز بکشنبه

به کتاب پانجوین دی انجه البه جلوس اکبرشاه میں انوار کے دن کمیل کو بہنجی گیا رموال جلوس اکبرشاه میں انوار کے دن کمیل کو بہنجی گیا رموال حلوس اکبرشاه موسط مرا د ابو نصر معین الدین اکبرثرانی بین جوعالی گوہر شاه عالم ثانی کے صاحبرا در سے احر ربادشاه بہادر شاه معلم معلمہ نانی کے صاحبرا در سے احر ربادشاه بہادر شاه معلمہ نانی کے صاحبرا در سے احر ربادشاه بہادر شاه معلمہ نانی کے صاحبرا در سے احر ربادشاه بہادر شاه معلم معلمہ نانی کے صاحبرا در سے احر بادشاه بہادر شاه معلم معلمہ نانی کے صاحبرا در سے احر بادشاه بہادر شاه بهادر شاه به بهادر شاه بهادر شاه بهادر شاه بهادر شاه بهادر شاه به بهادر شاه بهادر

کے دالد ہزرگوارتھے اور انگریزوں کے بینشن خوارتھے یا ۱۲۵ ہے تک بادشاہت کی۔ نوائمۂ کتاب کے بعدمصنف نے کتاب سنوات الاتقباء میں سے حفرت قمیص اعظرہ کی ایک کرامت نقل کی ہے اور دہ یہ ہے:۔

تسخ بدر الدمين بن شنح ابر ابهيم سهرندي كتاب سندات الاتقياء مي لکھتے ہیں کہ میرے والدمث ہ قمیصِیؓ فا دری کے مربد و خلیفہ تھے۔ وہ فرما تھے کے تعلیم حاصل کرنے کے دوران جب میں حضرت شاہ قمیص اعظم می نهرمت میں حاضر ہوانو دل میں میرے یہ بات تھی کہ میں حضرت سے بیعرض كردن كرآب دعا فرمائين كه الله بإك مجهے نفع دينے دالاعلم عنابيت فرمائے ۔ جیسے ہی ہیں جا ضربے درست مبدا سلام عرض کیا اور قدم بوس مبدا۔ آب نے فرمایا شیخ ابراہیم تم علم حاصل کرنا جاستے ہو۔حالانکہ اس سے بہلے میں نے حضرت والا کو دیکھائے بھی نہیں تفا۔اور میں نے اپنی اس نیت اوراس ار اوے کا کیمی سراظها رسمی نہیں کیا تھا میں نے عرض کیا کہ ہیرر وشن ضمیر سے کوئی بات ) بوشبارہ منہیں ہے ۔ آپ نے فرمایا کہ علم طا سری تمصین توب ما صل مرد گا تیکن ہمین نوتم سے باطنی کام بہت سے لینے ہیں۔ آئے رہا کرو۔ اس گفتگی کے بعدمیں حضرت والا سے بیت ہوگیا ہیں نے دکر کی تلقین فرمائی بعنی ذکر کرنا سکھایا۔ میں برابراب کی حدمت میں حاضر ہوتا ر ہا۔ حتی کہ آپ نے دعائے سبقی بڑھنے کی اجازت دی۔ میں نے عرض کیا کہ ا۔۔ حضرت! دعات سيفي كي بره صنے كى شرطين بہت بين مجمد سے بورى نہيں سوسكيں گی آب نے فرمایا تم مشرائط کے بغیر سی ٹرھوں ہم تمھارے ساتھ ہیں دانشاءاللہ ذراکھی ضررنه بيؤگا

اله عامل جب كوئى عمل بتايا ہے توجونكه وہ شرائطكوا نجام دے جيما مونا ہے اس ليے شرائطكى بابندى الأرمنين ربتى يوجى اگركوئى الجام دے تو كيمية مضائقة محى شہيں ہے۔

میرے والد بزرگواریکی فیاتے تھے کہ حذت قبیص اعظر نے بورب کے ملک رہنگالہ ، میں وفات پائی جوان کا صلی رہیدائشی ، وطن تھا۔ اور وہاں سے آپ کا آب دوہ صند وق جسس میں میت نور کھ کر ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ لے جائے ہیں خفر آباد ساڈھورہ لائے جسس رات کو آب کا تابوت دجنازہ میت ) خفر آباد ساڈھورہ بہنیا تو آپ کے صاحبزادگان سید محدث اُہ اور سید شاہ ابوالم کا آئے نے ساڈھورہ بہنیا تو آب کے صاحبزادگان سید محدث اُہ اور سید شاہ ابوالم کا آئے نے سائٹ پر متفق ہوئے کہ ہم بنانا جا ہیے یا آبادی میں بنانا جا ہیے یا آبادی سے باہر بنانا جا ہی توسب اس بات پر متفق ہوئے کہ ہم سب استفارہ کریں اور جو حفرت فرائی اس برعمل کریں لائز احضرت والا کی روحانی توجہ کے بعد کہ آپ نے سب سے میکسان معنی و مفہوم کے ساتھ بہ فراہا کہ ہیں شہر راب اور اور ساڈھورہ کی آبادی کے باہر رکھو تعنی مزار بڑر انوار ساڈھورہ کی آبادی کے باہر رکھو تعنی مزار بڑر انوار ساڈھورہ کی آبادی کے باہر رکھو تعنی مزار بڑر انوار ساڈھورہ کی آبادی کے باہر رکھو

بری سے بڑی کرامت بے طرور میں آئی کہ اسی رات دھنواں دھار بارش بہوتی۔ سیلاب بھی آیا دراس جگہ گرا غارب گیا جہاں آب کے فرزندادردرونش رسیلے ، دفن کرنا چاہیت تھے۔ بہر کیف حضرت قمیص اغطی کو شہر سے باہر دفن کیا۔ آپ کی دفات کی نادیخ ربحساب ابحد ، سریان گلستان ایقان سے بین دیقے دہ معالم جا ددانی کورحلت فرمائی۔ دیقے دہ معالم جا ددانی کورحلت فرمائی۔

اے خطرآباد ساڈھورہ سے شال مشرق میں ۵۰۵ کیلومٹیر کے فاصلے پرہے۔ چونکہ ساڈھورہ زمانہ تدریم میں اس علاقہ کامشہور مظام رماہے اس لیے بطورنشاندہی کے ساڈھورہ کا نام شامل رکھا جا تار ہاہے۔ آج کل خطرآباد میں بہت بڑا الکطرک پر د جکٹ تبیار کیا جار ہاہے۔ خطرآبا د جگادری کے تعلقہ میں ہے۔

## ضميمك

وہ علم دوست ا حباب جو کتاب حضرت متیں اعظم کی تدویں سے باخر تھے انھیں دوران مطالعہ میں حضرت متیں ان کا میں حضرت متیں ان کا میں حضرت متیں ان کا سے شکر گزار مہوں۔ البتہ جو معلومات مجھے تدوین کتاب سے بعد بلکہ کتابت کے بعد دستیاب ہوئیں انھیں میں برمحل شامل نہیں کرسکا لیکن چونکہ وہ بہت ٹی کار آمد میں۔ بہذا انھیں بطور ضمیمہ شامل کرنا مناسب بھی اتاکہ ناظرین کرام مستعنی رہوں۔ اور آین دہ کے اہم قلم بھی باسانی ان سے استعنا دہ کرسکیس۔

### دا، صحيفة إبرار

معلموعد بنین پرس دعی ۱۹۰۱-۱۳۹۳ هر ۱۹۰۱-۱۹۹۱ شائع کرده ادارهٔ نورمحد به بین ضلع منطفر نگردیویی انگریا) برکتاب اردوترجه به کتاب خدیوا لبیان کاجس کے صنعت بین شاہ جمال عربی انگریا مرکی محربی شاہ عمال عربی بناه مرکی محربی شاہ محربی محربی شاہ مرکی محربی شاہ مرکی محربی شاہ مرائی محربی شاہ جمال محربی نظر موردی دیا ۔ ۱۰۲۵ عیسوی میں تصنیف فرائی تھی۔ اور درج دیل بیکتاب شاہ جمال محربی در درج دیل محادی کے دارد درج دیل واقعہ انفوں نے شیخ فیخ الد منبعلی کی مشہور کتاب معادی الد و لباء کے حوالہ سے نقل کیا ہے مشیح فیخ الد مسیمی شیخ مسیم پشتی دو تحربی کری المتوفی ۱۹۹ هر ۱۲ و ۱۹ کا کی کا کن مربی بین سے نئے اور الی فلم نے .

شیخ عبدالقاروس گنگوی کامکتوب شاه عبدالرزاق قادری کامکتوب شاه عبدالرزاق قادری کی محصنجانوی کے نام جھنجانوی کے نام مکتوب

الوزيدنام ايك ابدال فتال يهان أيابهواب اوراس دياركوابنا بقعة تصرت مجهوكر

یہاں اقا مت گزیں ہوگیا ہے۔ اور یہاں سے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا اور یہ چاہتا ہے۔ کرمیری پیٹیا ان پر فدوریت کا داخ لگائے۔ جبکہ بلندی وبرتری اللہ کی عنایت سے ہے۔ وہ جس کوچا ہے عطا کرے خالائے فَصُلُ اللّٰهِ یُوْقِیْ لِیَامُنُ یَّشَاءُ طا دوستوں کے لیے اس دعا کے نیر کرے والے فَصُلُ اللّٰهِ یُوْقِیْ اِرْدُنہیں ہے کہ چند سے یہاں قیام کرسے اور کلی زادہ رکن الدین کی ترمیت وطمانیت اور اس کے حق الیقین و دولت یقین کے حصول کے کوشش سے بعد بارگاہ ربّ العلمین میں صافر ہو جائے اور دامن رحمت میں پناہ ہے۔ صافر ہو جائے اور دامن رحمت میں پناہ ہے۔

یں نے اس ضمن میں شیخ متصرف امام محد وجیم الدین سے بھی دجوع کیاتھا۔ اور استعانت کی درخواست کی خی ۔ لیکن اعفوں نے میری درخواست کو فبول نہیں فربایا اور ملتان کی طرف چلے کئے ۔ وقت فیط کرنے والی طوارے اور زمانہ موتی دریا ہے بہرطال اگر آپ توج فربا ہوں اور ازرا و محبت واخلاص کسی درکسی طرح اس ابدال کو اس قصیم میں اور اس بقعہ تصرف میں شقل فیام کے ادارے سے مانع ہوں توجھ پر محب ب اضام کے دار کھی نہیں ۔ اضلام کے طور سے یہ بڑا کرم ہوگا۔ احسان کی بڑا سوائے احسان کے اور کھی نہیں ۔ اخلام کے دار کھی نہیں ۔ اس ایسان کے اور کھی نہیں ۔ افسان کے دار کھی نہیں ۔ طرف سے ایسان کے دور کھی اور کھی اور کھی نہیں ۔ طرف سے ایسان کی بڑا سوائے ایک میں امید کرتا ہوں کہ محب کرم کی طرف سے ایسان ہی ہوگا۔

حضرت شاہ عبدالرزاق قادری جمنہائوی ابولعقوب خراباتی کی سجد میں بیٹھے ہوئے جائے سے گفتنگو فرمارہ ہے تھے کہ رشیخ خانون جونبوری ادر شیخ عبدالقدوس تھانیسری آئے۔ اور انھوں نے اسیفے شیخ شاہ عبدالقدوس شیخ شاہ عبدالقدوس شیخ میں مراسم عبل ردولوی کا (جو فصیہ گنگوہ میں رہنے لگے تھے) بہ خطابیش کیا۔ دبیغ طاحیفہ ابرارس ۲۳-۲۳ میں مرقوم ہے)

تھے) بہ خط پین کبا۔ دبیخ طصحیفہ ایرار ص ۳۳ سے ۳۳ میں مرقوم ہے ؛

شاہ عبدالرزان قادری جمنجانوی ان ایام میں گنگوہ پہنچے جب حصرت شیخ فر پر گنج شکر رحمت التّدعلیہ سے عرس سے دن تھے آپ نے دیکھاکہ وہ قلندر جس نے تجرداور بیک رنگی کو ابنار کھا ہے اور خرد کو وکوشن اللّہ کے تاریب پروے ہوے ہوے اور مرک جھالا بچھا ہے شیخ عبدالقدوس رکنگوں کے استانے ہوئے ایرالقدوس کے اور مرک جھالا بچھا ہے جبدالقدوس رکنگوں کے استانے ہوئے اور اپنے جہرے کو نقاب میں چھپا ہے ہوں ہے۔

شاه عدالرزاق شاکراس کے سرمانے کھڑے ہوگئے وہ مرد قلندران کو اپنے سرمانے کھڑا دیکھ کرکھڑا ہوگیا۔ آپ اس کے ساتھ بہت تواضع اور انکسارسے پیش آتے ایک خاص اندازسے اپنے ایک خاص اندازسے اپنے ہاتھ کو گھرایا اس سے جواب میں مرد فلندر نے اپنے دائیں ہانھ کی انگلیوں کو جنبش دستے ہو ہے اپنی طرف اشارہ کیا۔ شیخ عبدالفدد سی انتیا عبدالفدد سی انتیا کی انگلیوں سے شیخ عبدالفدد سی انگلی ہی کے گھر کی طرف اشارہ فرمایا تو اس فلندر نے اپنے ہاتھ کی انگلی کا رخ اپنی طرف کر دیا۔

جب شیخ عبدالرزاق نیر دیجها تووه دیرتک مراقبے میں سر حبکائے رہے۔ اس کے بعد سراطھایا۔ اور جیب دوامن سے نذرونیاز سے بیش آئے دھجولی بھیلا کرعا جزاز طور بر رعا طلب کیا) اس کے جواب میں اس مرد قلن درنے مرگ جھالا اٹھایا اور کسی نامعلوم مقام کی طرف جلا گیا۔ اس سے بعد کچھ مذینہ جیلا کہ کون تھا اور کہاں گیا۔ دصیفہ ابرار ص ۳۳۷)

جفرت سیخ سلیم پنی گے ان اشارات کا یہ مقصد بیان کیا کہ عبدالرزاق آئے اپنے کو جنبش دے کراس کا اظہار کیا تھا کہ اے مرد قلن رہماری زندگی توایک ابدال کی زندگی ہے۔ بھتم یہاں کیوں فروکش ہو ؟ اس کے بعداس مرد قلن ررنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئی کا اظہار کیا تھا کہ یہ بقعہ نزین میرے حوالے کیا گیا ہے۔ رشیخ عبدالرزاق آئے تھے القدوس کیا گیا ہے۔ تو ان کے حوالے کیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں تم اس زمین پر اپنا نصوف کیسے رکھ سکتے ہو۔ اس مرد قلن درسنے آسمان کی طرف اشارہ کیا ۔ بسی اس خری ہوئی تھے کہ میں توالٹہ کی طرف سے اس پر موزی تھے کہ میں توالٹہ کی طرف سے اس پر تعرف کا مجاز ہوں ۔ جو مالک الملک ہے اور یہ اس کے قبض تا درت میں ہے کہ وہ جے جا ہے تصرف کا مجاز ہوں ۔ جو مالک الملک ہے اور یہ اس کے قبض تا کر زائر تین کیا ۔ جس کے بعد وہ اس کے بید کر از در ان نیاز پیش کیا ۔ جس کے بعد وہ مراقبہ اور استمداد میں میں وقت گزارا ۔ بھر اس قلن در کو ندران نیاز پیش کیا ۔ جس کے بعد وہ مراقبہ اور استمداد میں من وقت گزارا ۔ بھر اس قلن در کو ندران نیاز پیش کیا ۔ جس کے بعد وہ مراقبہ اور استمداد میں مقام کی ولایت کے فیال سے دست بردار ہوگیا (صیف ابرارض ۱۳۵۸)

کتاب صحیفہ ابرار میرے علم دوست کرم فرما جناب رست پداحد حیدری صاحب رجا است پداحد حیدری صاحب رجا است براز میرجھ کینٹ سے مستعار عنایت فرمائی تھی جس سے میں نے یہ اقتباکس صاحب کا معنون کرم ہوں۔ حاصل کیا جس کے یہ جناب رشنیداحد حیدری صاحب کا معنون کرم ہوں۔

اس میں کلام نہیں کر میراسی دا قعہ کا قدر ہے تفصیلی بیان ہے جسے صاحب خوار قات ۔نے اختصارسے فلمن قرمایا ہے جو تحض سماعت برعبی اور کوئی ڈھائی سوہیں بعد فلم بند کیا گیاہیے ۔ اگر جہ صحیف ابرارمی بھی نقل درنقل ہوتا ہوا آیا ہے لیکن ماخذاس کا کتاب معارج الادلیار ہے جو اس عبد کی تصنیف ہے اوراس ہے بھی زیادہ معتبر ہے کہ اس بی ان اشارات کی نشریج فرمانے والے حضرت نیخ سلیم پستی (فتحبیورسیکری) ہیں جونہایت ہی معتبراور اپنے عہد سے متازترین بزرگ ہیں۔ اس میں بھی اس واقعہ کوحضرت شیخ عبدالفدوس گنگوہی میے منسوب بنایا گیا ہے۔ مگریہ محل نظرید. به تکلف بی اس کونسلیم کیاجا سکتا ۔ ب البتدیہ مانا جا سکتا۔ بے کہ یہ واقعہ ان ایا کا سے متعلق ہوکہ جب حضرت سینے عبدالقدوس گنگوری وفات سے کچھ سال پہلے عالم محورت میں مستغرق رسبته تصے لطا نُعن فدس تصنیعت صاحبزا دہ رکن الدین بن سیّج عبدالقد وسس كَنْكُوبِيُّ مِن لَكُما سِهِ كُهِ انتقال سِية بين برس بِهِلِهِ ٱب كُوسكوت (لاحق) بموكياتها اور آسيـ بحراص ربت میں مستغرق رہتے تھے کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ از تذکرہ اولیائے بہن ر ح ۲ ص ۵۱) ابسالگتاہے کسی نے آپ کی کسی بات سے اپنی خشار کے مطابق مطلب ہجے لیا ہو اورآب كنام سے ياآب كى طرف سے مراسلت كاسلسلمشروع كيا ہولىكن ان حالات وكيفيات كريش نظر بسليم نبي كباجا سكتاكرآب في مذكورة خطوط كله يالكهوا يرم بهون كتاب معارج الاوليار كياب \_ يه - مهنوز مهي كابي دستياب نهين مونى عاكر ل جائے تواميد وا ثق \_ يے كه معلومات ميں اضا فہ ہوگا۔ بہر صال اس وا فتعہ کا تعلق حضرت نتیج عبد القدوس گنگوئی سے ذرا بھی نہیں ۔۔۔ عتی کہ ہام ملاقات بھی تابت تہیں ہے۔

مذکورہ بیان میں مرد قلیندر وابرال کو آبوزیر کی کنیت سے یا دکیا ہے۔ یہ بہوسکتا ہے کہ ابتدا کے حال میں حضرت شاہ تمبیق کو اس کنیت سے یا دکیا جاتا ہمو جساکر آپ کے والد بزرگوار کو ابوالی کنیت سے یا دکیا جاتا ہمو جساکر آپ کو وقت سے کو ابوالی کنیت سے بادکیا جاتا ہم یا دیا جاتا ہم کے اس وقت سے میلفت کی کنیت سے بادکیا جاتا ہم یا در آپ کو تمبیق کی مناور جسلوک پر فائز ہمو چکے ہموں اس لے کہ لعظ میں بروئے قواعد عربی تصغیر ہے لفظ تمبیق کی لیکن سلوک میں اس سے مراد جملہ کما لات میں بروئے قواعد عربی تموی میں دالمنجد) درولیشی کی جائے شخصیت ہموتی ہے کیونکر معنی اس سے کیونکر معنی اس سے کیاس ولایت وعزت بھی میں دالمنجد)

آپ کے اس بقب کوالیسی مقبولیت نصیب ہوئی کہ اصل نام بھی نظروں سے اوجھل ہوگیا اور آپ آج تک اسی لقب سیے تعارف ہیں جونام کی جگر زبان زدِخاص وعام سہے۔

> دم سنهرادلیں دمشرفی پاکستان پرایک نظر)

مطبوعہ ادار کا مطبوعات پاکستان کراچی ۱۹۲۴ء مرتبہ جناب وفارا شدی صاحب شاہ تھے۔ حضرت شاہ تمبیص ابن سشاہ شاہ تھے۔ حضرت شاہ تمبیص ابن سشاہ ابن ابن ابن ابن ابن المیات عفوث الاعظم کی اولا دسے تھے۔ اگر چیہ بنگال میں پیا ہوئے بھر بھی ان سے مریدین کا حلقہ بہت وسیع تھا اس بیے مریدین ان کی وفات سے بعد نعش کو بنگال سے سا ڈھورہ ضلع انبالہ اسے کے حداد تذکر ہے متعق میں کہ حضرت شاہ تمبیش نے ملک بنگال میں وفات یا گئی۔

دمه، انترف الاخبار دیلی مفت روزانهٔ استنم برسماع ساخهوره

ایک دوست نے کھاہے کہ بہاں مزاد صفرت تھیں گاہے۔ ہرسال دس ربیع انتانی کوئوس میں مدلم کوس سے ہزار ا آدی آنے تھے۔ اور شرف زیارت سے مشرف ہوکر . . . . روبیہ چڑھاتے تھے۔ اب سے سرکار نے بخوف و با رہینے ، کوگوں کو دیا ہ جمع ہونے سے منع کیا اور جا بجاڈ ھنڈ درہ پٹوا دیا۔ الحق مردز عرس کوئی آنے نہیں پایا اور جو آیا اس کو ملاز مان سرکاری نے ٹھہر نے نہیں دیا۔ بعد زیارت فورا وضعت کر دیا۔ ربیا اخبار ضرائب اور مشیل ببلک لائبر بری بھینہ ربیار ) ہیں محفوظ ہے )

کر دیا۔ ربیا خبار ضرائب اور میں اطلاعات فاصل دینیات مولا نا شعائر اللہ خانصا حب را میوری سلم اللہ نالے نے ارسال فرمائی ہیں۔ یں ان کا تہد دل سے شکر گرزار ہوں اور ان کی علم فوازی کا ممنون ہوں۔ نالی نے ارسال فرمائی ہیں۔ یہ ان کا تہد دل سے شکر گرزار ہوں اور ان کی علم فوازی کا ممنون ہوں۔

الحداث كارض المدالة كرم فوردارسيدعبدالقيوم شاه في ميسى القادرى سلمدالة دنعالى كى فرمايش وخواسش سيد أج بروزيغ شنبه المهرم الحرام مرسماه مطابق ١٩٨٨ مرم الحرام مرسماه مطابق ١٩٨٨ مرم كم كتاب خوار فات شاه قميص قادرى كالرجرة كميل كويبني مقدمه اورجواشى كالرخرة كميل كويبني مقدمه اورجواشى كالإخرة كميل كويبني مقدمه اورجواشى كالإضافة كياكيا ـ

مُشَرِّجِمُ ومُن تِبْكِ اصلاقی سبین دہلوی

ميكما النافلات ببران ببردستگير محبوب سيمانی فطب رتانی ست عبرالفادر حبيلانی فدس الشدسرهٔ العزمز لال محل بستی حضرت نظام الدین اولیا ایمنی دلی ۱۵۵۱

شكريه

میں عزیز القدرمستید تنمیر حسن زیدی سلّه بن اسے کا اور برخور دارمستدا حرز برجینی سلّه بی اسے کا بہت بہت مشکرگزار ہوں کہ انھوں نے صبح کی زحمت گوا افر مائی ،
سلّه بی اسے کا بہت بہت مشکرگزار ہوں کہ انھوں نے صبح کی زحمت گوا افر مائی ،
نیز میں باکمال خور شنویس محرم الحاج محرفلیق ٹونکی صاحب کا بھی بہت ہی ممنون ہوں جو النے میں از راہ کرم تعلیم قلبند فرمانی اور کردیوش میں تیار فرمایا۔ السّر باک جزائے خرفیایت فرما جو از راہ کرم تعلیم قلبند فرمانی اور کردیوش میں تیار فرمایا۔ السّر باک جزائے خرفیایت فرما جو المحرب المح

### رِثابیتات رمسراجع)

| ومشيخ عبدالحق محدمث داوي                                                                                       | اخبارالاخيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( ۱۰ رسمبر ۱۸۷۶)                                                                                               | اسشهدیت الاخبار دلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| علامرشت بكي نعما ني رص                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مشهورع بي لغت                                                                                                  | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| منشی عبدالرحمن خال ( مثبان)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اخلاق حسین دملوی                                                                                               | 4. 4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اخلاق سین دلموی<br>مرسن کا حسی وجود سام                                                                        | A Comment of the Comm |
| . مسيد ذاكر حسين جعفر د لوى<br>مدونة اس من مدون المراث م                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابوالقاسم مندومث ه فرمشته<br>سژ                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ستمسس مسراج عفيف                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یجی سهرندی                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مولوی ذکا والشر                                                                                                | , and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مرزا آفاب بركيب                                                                                                | محفة الابرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مرزا محدائصر والموى                                                                                            | تذكره اولياريمند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محدجبيب الشر                                                                                                   | تذكره - ذكرجيع اولياء دملي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مسيداظهار احركيسلاني ايم-اي-                                                                                   | "بذكره متصرت مثاه تميص اعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شهراده احرانهتر (كرانا)                                                                                        | "بذكرة الفقراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مشيخ بدرالدين سهرندي                                                                                           | تذكره مجمع الأولياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . حصرت قاصی شناراکشر یا نی پتی دم                                                                              | "تغییرمنظیری "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الولصرمحد خالدی ایم-ا                                                                                          | تقويم بحرى وعيسوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لعل برگ نعلی                                                                                                   | تمرات القدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مخطوط سالار جنگ میوزیم حیدر آباد ( مهند )                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مخطوط قومی عجائب گر کراچی ( پاکستان)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الوعيسان محربن عيثي ترمزي «                                                                                    | ما مع زیزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ייל איי טיארים אייטייל | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                      | 1/1                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| - نواح کیسو دراز سیر محدسینی بنده نواز رم            | بواعاتهم                                                                      |
| - مفتی غلام سرور لا بهوری                            | صريقية الاوليار                                                               |
|                                                      | حزب البح                                                                      |
| - مشيخ ابوالحسن شاذ كى بن عبدالترم<br>قا             | حرز کافی (جموعه دعا)                                                          |
| - ملمى                                               |                                                                               |
| // //                                                | حرز یُمانی                                                                    |
| - تخشیخ بدرالدین سهرندی ج                            | حفزات القدس                                                                   |
| - اخلاق عسین دیکوی ا                                 | حیات حضرت ابرا ہم ادہم ج                                                      |
|                                                      | حیات خواجر برزگ الجمیری ال                                                    |
| – اخلاق محسین دہگومی                                 | (مقاله آل انڈیا ریڈیو، نئی دہلی)                                              |
| _                                                    | · ·                                                                           |
| - انحلاق حسین دہلوتی                                 | حیات پیرنسبد برهوستاه (ساوهورا)                                               |
| - مفتی غلام سرور لا بهوری                            | تحزينة الاصفيار ۽                                                             |
| - مبرمحمد لا بوری (قلمی)                             | خوارثات حضرت ث وقمیص فا دری ح                                                 |
| برسرورون (مهی)<br>رینجاب یونی درسی لائبر میری لامور) |                                                                               |
| ر چاب یون دری کا سر میری کامور)                      | نجرالمجانس                                                                    |
| - مولانا حميدالدين تعليندر رح                        | و فره نا و دون و ان                       |
|                                                      | ( كَلْفُوظات حضرت نصيرالدين جِرَاعُ دبِي ﴿                                    |
| - حضرت مجبوب الهلى نظام الدين اوليا د <sup>رح</sup>  | راحت الفلوب                                                                   |
|                                                      | راحت القلوب<br>د ملفوظات حصرت با با فرید گلبخشکر <sup>ه</sup> )<br>د ساله قدم |
| مطبوع مطبع بال سادهورا ( سربانه)                     |                                                                               |
| مایش میں بال سادسورا کر سربانہ                       | رساله قميصير                                                                  |
| · ما مشر پیرستیشگوراحدرث ه آبادی                     | ***                                                                           |
| مطبوعه نيوعالمكير بركسين سيال كوث                    | ***                                                                           |
| ناشر بيرنسيه عبدالباسط تشاه فميصي فادري              | رساله قبیصیه (مطبوغه د بوبند بریس)                                            |
| اسجاده نشین درگاه حصرت فمیس عظم )                    |                                                                               |
| مشيخ فريدالدين الورى نبيره حضرت صوفي صاحب            | سرورا لصدور<br>(ملفوظات حضرت موفی جمیدالدین ناگوری می<br>سدن ناد              |
| وقالنه ترويان وري بيره مفرك موي ها حب                | ( ملفوظات حضرت مهو في حميدالدين ناگري ج                                       |
| وقلی نسخ قوی عجائب گھر کراچی دیاکت مان)              | سنن نسانی                                                                     |
| الوصيدارين احمد بن معيب النسائي أرجم                 |                                                                               |
| الوعبدالتأر لاجتر القزوين ح                          | سنن ابن کم                                                                    |
| مشيخ بدرالدين سهرندي                                 | سنوات الاتقياء                                                                |
| وفا رائبری                                           | سنهری دلیس                                                                    |
| امیرخورد سیدمجر کرمانی <sup>چ</sup>                  | سيرالاولياء                                                                   |
| יויין פנו שביינו או ניי                              |                                                                               |
|                                                      |                                                                               |

| مبيدغلام حسين طباطباني                                                                           | سرا"انه س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علامر شبلی تغانی جر رهانت پر حضرت سبرسلیان ندوی)                                                 | ميراميا فرق د هاريدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سر اصفاعل کرار د                                                                                 | /",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| محدین اسلمعیل سخاری ( امام سخاری )                                                               | منجمة الأنوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الوانحسن مسلم بن الحاج القشيري رح                                                                | يحم. ماري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابواسن عم بن الحاج العسيري .<br>حضرت شيخ عبدالرزاق حبخها لأي قادري                               | - A Personal Property of the Personal Property |
| ر مضرت منوط عربدالرزاق. جفعا تو می فاوری<br>حصرت ما با فرید گنجشکر ح                             | معيفة ابرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مخضرت بأبا فرند مجشكره                                                                           | فوالدّ الساللين في الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                  | ( ملفوظات حضرت خوا جعطب الدين بختياراوس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الميرست علاوستجري رح                                                                             | فوائدًا لغواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                  | ر ملغوظات حضرت مجبوب الني نظام الدين اولياء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عارف نوسشاہی                                                                                     | فېرست مخطوطات تصوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                  | ( تُومى عجائب گھر کراچی پاکستان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مُنْزَّلِ من اللَّهِ تِعالَىٰ                                                                    | قرآن مجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حافظ احتملي سليماني خيرا بادي                                                                    | قفرِعارفا ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| منينح ركن الدين بنشيخ عبدالقدوس كنكوسي                                                           | بطائفُ قدسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| منتينغ عبدالحق محذث دلموى فيم                                                                    | ما ثبت بالسنير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مضغ عبدالرحمن حيثتي                                                                              | مراة الامرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ولى الدين محدين احترطيب تبريزي                                                                   | مشكوة مشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مثين وقع الترسينها                                                                               | معارج الاولياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ابن حجر کی م                                                                                     | منهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مولانا فنص الأ                                                                                   | يه من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| د کتب خانه بیرسیدمهرعلی شاه قمیصی گواردا شریف)<br>د کتب خانه بیرسیدمهرعلی شاه قمیصی گواردا شریف) | الرير<br>دنسب امرسادات صنی مسعی )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مولوی عبرامی (رائے بریلی)                                                                        | نزبت الخواط ( ١١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بتحويل اخلاق حسين دماوي                                                                          | نسب نامه سادات عرب سراست دلی ( قدیم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ا ابوانحسن برم إن الدين على بن محمد مرغينا في ال                                                 | برایم (نقرضنی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| יין פון טיין טיין טיין איין איין איין איין איי                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# دارالعلوم فرقانتيميصيه

بە دىنى مەرسە ہے جوحضرت قادرگىص اظم قدىس اللهرميرۇ العزيز كى درگاه فلاك بارگاه ميں ہے إس بن تجن كو قرائن طيم اظره بھى يُرها ياجا آہے اورخفط بھى كرايا جا آہے ۔ گزشتہ سال كمى بچن نے ترا د تح میں قرآن پاک بُرها اور دادِ تحسين عال كى .

بچوں کو اُردو ہندی اورانگریزی مینوں زبانوں کی تعلیم دی جاتی ہے یوساب جزافیہ اور ماریخ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ خصوص طور پر دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے ، مگرات کہ تعلیم کا انتظام ہے جب بچے ممرل کا کورس ٹرھ لیتے ہیں تو بورڈ کا امتحال دلادیا جاتا ہے نیتے بہت اچھار مہاہے نیماز روزے کی خاص طور پر بابندی کرائی جاتی ہے بچوں کو تقریر کر مابھی سکھایا جاتا ہے۔ اور دستہ کاری جی سکھائی جاتی ہے ۔ بڑی تعداد میں اساتذہ خلوص اور تندیم سے درس و تدریس میں شغول رہتے ہیں ۔

طالبات کی تعلیم و نرمیت کاتھی انتظام ہے۔ طالبات کو لکھٹا پڑھنا سکھانے کے ساتھ ساتھ سینے پرونے رہنے کار صفے اور کیانے رمیندھنے کی تھی ترمیت دی مؤتی ہے۔ طالبات کی تعلیم و ترمیت کے لیے اُسٹانیاں ہیں جوخلوص اور دلجونی

سے ان خدمات کو انجام دیتی ہیں ۔

بی اور بیتوں اور بیتوں کے لیے الگ الگ کلاسیں اور دارالاقامہ ربورڈ نگ ہائیں) ہیں۔ بیتوں اور بیتوں کو تعلیمی صروریات قلم دوات، رومشنائی کاغذ کاپیاں یختی ۔ سلیٹ اور کتا ہیں بھی مدرسہ ہی کی طوت سے فراہم کی جاتی ہیں۔ مدرسیں مقیم رہنے والے بیتوں کو کھانا بھی مدرسہ ہی سے دیاجا تا ہے۔ نتھے نتھے بیتوں کو لانے لے جانے کے لیے سواری کا بھی انتظام ہے ، غوض کہ ہریا نہ پرائت ہیں یہ واحد دینی درس گاہ ہے ، جو کا میاب بھی ہے۔ ہریا نہ پرائت ہیں مسلمان بہت کم تعداد میں ہیں جو مختلف دیہا توں میں رہتے ہیں ، ان کا ذریعہ معاش بھی بہت عمولی ہے تو ہو تکہ مدرسہ بیتوں کی کھالت بھی کرتا ہے اور تعلیمی خرمات بھی خوشش اسلوبی سے انجام دے رہا ہے ۔ اس لیے بیتوں اور بیتوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہورہا ہے ۔ عمارت کی مزیم ورث در پیشیں ہے ۔ درگاہ مشروی کا رقبہ و سیع ہا بستہ عمارت تعمیر کرانے کی صرورت ہے۔

اهلُ عيرحضرات مدرخواست هكه وه مدرسه كامعائنه فرمائين اوريُورايُوراتعاون دين جوموجب اجرعظيم هـ ـ

پیرزاده سیدعبدالقیوم شاهمیصی قادری مهتم : دارالعلوم فرقانیهٔ میصیه

ساڈ شورہ ضلع جمنا گگر۔ ہریانہ133204

011-91-9416825676 011-91-9416461763 011-91-9416986633

فون كمنر

## تصنيفات الحاج علامر سياغلاق مين ديلوي

#### تذكرة المشائخ

حضرت نواجمسس بصري حصرت خواج عبدالوا خدبصري حضرت خواج فضبيل بن عياض رح حضرت خواجه ابراميم بن اديم ح خواج حذلفية المرعشي خواجه بتبيرة البصري غواحه ممشاد دبيوري خواصر ابواسحا ق سن ای ح خواجه ابواحمرا بدال حيثتي خواجه الومحتر ابدال شيتي خوام الولوسف سيستي خواج قطب الدين مورود يستي فواجرحاجي سنسريف زندني خواج عثمان باروني حضرت خواج معين الدين بيشتي اجميري بنواح قطب الدين نحتيارا وشي حمكاكي

### علمادُب

مفنمون بگاری فن ساعری میزان سخن میزان سخن روح بلاغت شمیم بلاغت

تنفيد وتحقيق اورتصوف آيينهُ ملفوظات ويرك دهرم اور اسسلام عائزه كمتوب حضرت مزامظهر جان حال ع ستسقان ح

حیات میر محقری بهیدار در محضرت مجبوب الهای م حضرت مجبوب الهای م مخدوم مشیخ حبیدر در م مخدوم مشیخ حبیدر در م حضرت منیاه فمیص اظام م حضرت با با فرید مجنشکر شر (زیر ترشیب)

رساله اصول السماع (عربی منت اور ترجمه) زیرطبع فوائد السالکین (تحقیقی مقدمه اور ترجمه) زیرطبع فوائد السالکین (تحقیقی مقدمه اور ترجمه) زیرطبع